## قرآن وحدیث اور جدید طب کی روشنی میں کھی جانے والی اپنی نوعیت کی منفر دو تحقیقی کتاب

# الناع الراج والمجور علات

آ بِدَم زم کی کہانی حضرت اساعیاتیا کی زبانی آ بِدَم زم سے روحانی مراتب کا حصول آ بِدَم زم اور عجوہ تھجور سے جسمانی امراض کا علاج





ڈاکٹر محاظمین ڈائیسم

بالم الح الم

آب زم زم و مجوه مجور سے علاج تالیف: ڈاکٹر محد اعظم رضا تبسم

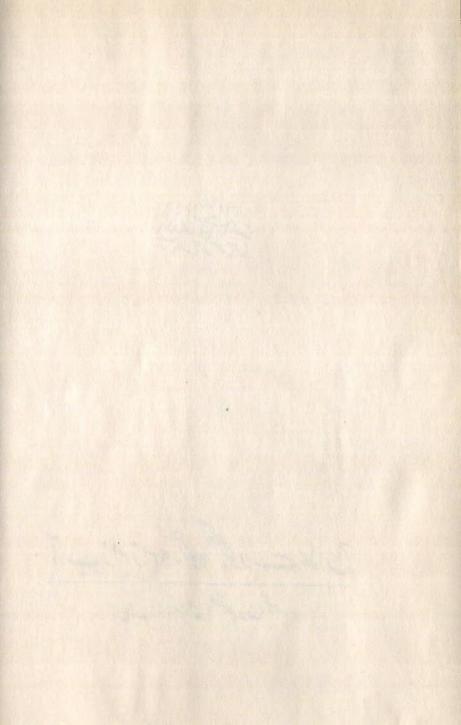

آبرزم زم و آ مرزم و علاج معلاج معلوج معلاج معلاج معلاج معلاج معلاج معلاج معلاج معلوج معلوج معلاج معلوج معلوج

ثالیف: ڈاکٹر محمد اعظم رضا تبسم

رُميل هاؤس آف يبلى كيشنز

#### جهله حقوق محفوظ هيس

نام كتاب : آب زم زم اور يجوه مجور سعلاح

مؤلف : دُاكْرُ محمد اعظم رضاتيبم

تعداد کتب ; 1000

موسم اشاعت : اكتوبر 2014ء

مطبع : فيض الاسلام يرتثرز، راولپنثري

Rs. 300.00

ادارہ کا مقصدایس کتب کی اشاعت کرتا ہے جو تھین کے لحاظ ہے اعلیٰ معیار کی ہوں۔ اس ادارے کے تحت جو کتب شائع ہوں گی اس کا مقصدایس کتب کی اشاعت کرتا ہے جو تحقیق کے لحاظ ہے۔ جب کوئی مصنف کتا ہے تعلق ہوں گی اس کا مقصد کی دل آزاری یا کسی کونتھان چہنچانا نہیں بلکہ اشاعی ویا جس سیفروری نہیں کہ آپ اور ہمارا ادارہ مصنف کے خیالات اور جساط کے مطابق کمپوزنگ طاعت تھیج ادارہ مصنف کے خیالات اور تحقیق سے متنق ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم ، انسانی طاقت ادر بساط کے مطابق کمپوزنگ طاعت تھیج اور جلد سازی میں پوری احتیاط کی گئی ہے۔ بشری تفاضے ہے اگر کوئی فلطی یا صفحات درست نہ ہوں تو ازراہ کرم مطلع فرما کمیں۔ انشاء النشاء الگھا یہ پیش میں ازالہ کیا جائے گا۔ (ادارہ)

# رُميل هاؤس آف يبلى كيشنز

اقبال سازكيث اقبال رود كيني چوك راوليدى Ph:051 - 5551519

رة مترى بدو ترز كرا مشرف بك الحبيني كميش جوك انبال درة داوليندى مود، 5531610 و51.

معيارى اور فوبصورت كتاب چيوان كيليد رابطكري: (051-5551519)

انتساب

اُم اساعیل علیهما السلام حضرت ہا جرہ کی ان ہے آب وگیاہ وادیوں میں کی گئی کوششوں کے نام جن ہے آج ہمیں رُوئے زمین پرمقدس ومعطز وافضل پانی

> آبِ زم زم کاتخفہ ملا اور

اماں ہاجرہ کے صدقے اپنی والدہ ماجدہ کے نام

# فهرست

| 19 | دُ اكثر محمد اعظم رضاتلبهم     | <i>رف رف خوشبو</i>              |
|----|--------------------------------|---------------------------------|
|    | آب زم زم                       |                                 |
| 23 | بل کی زبانی                    | THE OWNER OF THE PARTY NAMED IN |
|    | شريف كاذكر                     |                                 |
|    | نْريف                          | 4                               |
| 58 |                                |                                 |
| 58 |                                | ١ شراب الابرار                  |
| 59 |                                | Secretary Stall for -1          |
| 59 |                                | مالن                            |
| 59 |                                | zdl-6                           |
| 60 |                                |                                 |
| 60 | ****************************** | ۷- برکة ومبارکة                 |
| 60 |                                | ۸_بشرئ                          |
| 61 |                                | و صافية                         |
| 61 | ****************************** | ١٠ - طايرة                      |

## آب زم زم وعجوه مجورت علاج

| 61 | اا_طعام الابرار         |
|----|-------------------------|
| 62 | ١٢_شفاء سقم             |
| 62 | ۱۳ طعام طعم             |
| 62 | ١٨ ـ شاعة العيال الشاعة |
| 63 | ۵۱_الدواء               |
| 63 | ١٧_ فيرة عبدالمطلب      |
| 63 | ∠ا_مروية                |
| 63 | ۱۸_رکضة جبرائیل ا       |
| 64 | 19_سقاة الحجاج.         |
| 64 | 7-Yo                    |
| 64 | ٢١_ مكتومة              |
| 64 | ۲۲ عاصمة                |
| 65 | ٣٢٠ عاصمة               |
| 65 | ۲۲- عافية               |
| 65 | ۲۵ - ظية                |
| 65 | ۲۲-ظاہرة                |
| 65 | ٧٢ - طية                |
| 66 | ±9°_FA                  |
| 66 | ٢٩_كافة                 |
| 66 | ٠٣٠ غياث                |
| 67 | ا٣- لا تنزف ولا تذم     |

# آب زم زم و مجود علاج

| 67 | س مفتون ب                                                  |
|----|------------------------------------------------------------|
| 67 | ٣١ _ محلية البصر                                           |
| 68 | ٣٣_مفداة                                                   |
| 69 |                                                            |
| 69 | ۵۳ مغذیة<br>۳۵ مغذیة                                       |
| 69 | ۳۷ ئاقعەر                                                  |
| 70 |                                                            |
| 70 | ۲۸ مؤنة                                                    |
| 70 | ٩٣ _ قرية النملُ نفرة الغراب                               |
| 72 | آب زم زم کے فضائل واساء (شعراء کرام کے کلام کی روشیٰ میں). |
| 72 | شاعری میں زم زم کے اساء                                    |
| 74 | ایک دوسرے شاعر کا بیان                                     |
| 75 | حضرت فاتھی کے اشعار مبارک                                  |
| 76 | حضرت میمورقی کی شاعری میں زم زم کا خوبصورت تذکرہ           |
| 76 | محمد بن الي بكر طاقصيده                                    |
| 77 | بربان الدين القير اطي كا كلام                              |
| 78 | محد بن العليف كا كلام                                      |
| 79 | ابن ناصرالدين مشقى كا كلام                                 |
| 31 | منجم الدين كا كلام                                         |
| 33 | ابراتيم الزمزي كاكلام                                      |
| 34 | احدين معري كا كلام                                         |

#### آب زم زم وعجوه معجور سے علاج علامه سيوطي كاكلام 85 ابن علان الصديقي كاكلام .. 86 ..... قاضى حمال الدين مالكي كا كلام. 87 طب نبوی کی روشنی میں آب زمزم کے فضائل 88. حضرت ابوذ رغفاريٌ كابيان 89 .... ونيا كالبهترين يالي 90 باری کے لیے شفا 90 حضور والنيظم كازمزم طلب فرمانا ... مومن اور منافق میں فرق 91 بادئ برحق كامعمول مبارك فآوي عالمكيري سے ايك مئله. 93 ..... حضورة النظيم نے كھڑ سے ہوكر مانى بيا زم زم نوش كرتے وقت وعاكرنا 93 ..... زمزم كالوائد 95. الوذرغفاريٌ كا تذكره بزبان مصطفى كريمها لفيظ 96. امال باجره مللا کے لیے دعا 97 ..... آب زم زم شفاعت اور معاون 98 .. زم زم کا یانی اور جہنم کی آگ 98. اہل مکہ کی سبقت کی وجہ 99 .. گناہوں کی معافی کانسخہ 101.

| 102      | ثاه روم اورآب زم زم                      |
|----------|------------------------------------------|
| 103      |                                          |
| 103      | ىر درد كا خاتمه                          |
| 103      | يشْم يانيوں كا الله ايا جانا             |
| 103      | صفور فالطفاع ك ول مبارك كا دهويا جانا    |
| 104      | آب زم زم طبی اور شرعی حیثیت              |
| 105      | خطاؤن كاازاله                            |
| 105      | آب زم زم کے طبی فوائد                    |
| 105      | اخيار كى جائے نماز اور ابرار كامشروب     |
| 106      | برمرض کی دواء                            |
| 106      | بر مقعد کا حصول                          |
| 106      | زمين كا أفضل اور بدرّين ياني             |
| 107      | مفيالا والحاوك                           |
| 107      | نانها اورآب زم زم                        |
| 108      | رم زم ضرورت مندول کے لیے تقد             |
| بارک 108 | سرور دوعالم والفائكاكا قلب اطبر اورزم زم |
| 112      | صلح عديبياورآب زم زم                     |
| 113      | حضورة الفي كازم زم كي لي خط لكصا         |
| 114      | حفور رس المنظم كالبنديده مشروب           |
| 114      | حضرت على رضى الله تعالى عنه كا قول       |
| 14       | حفرت سعيد بن جبير كأعمل                  |

| آب زم زم و بحوه مجورے ملاج |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 114                        | حفرت محامد كا قول                                    |
| 115                        | 1 ** , 71 /                                          |
| 115                        | حفرت عطاء كا قول                                     |
| 116                        | حميد بن بكر كا قول                                   |
| 116                        | حضرت عمروبن دينار كاقول                              |
| 116                        | مېمانول کې مېمان نوازي                               |
| 117                        |                                                      |
| 117                        | 1 44                                                 |
|                            |                                                      |
| 118                        | يا ي أمورعبادت                                       |
| 118                        | ا- قرآن شریف کی طرف و کھنا                           |
|                            | ٢- كعبشريف كى زيارت كرنا                             |
| 119                        |                                                      |
| 121 <u>ن ت</u> ر           | ٣- زم زم شريف كود يكينا كداس سي بحى كناه جمر ـ       |
| 101                        | ۵۔عالم وین کے جربے کی زیارت کرنا                     |
| 121                        | زم زم پینے کا سنت طریقہ<br>حضورتگا ﷺ کا معمول مِبارک |
| 123                        | حضور بِعَالِيْدِيمُ كالمعمول مبارك                   |
| 123                        | حضورة الثيرة كا أيك اورعمل مبارك                     |
| 124                        | حضرت معاوية كالمل مبارك                              |
| 124                        | ام معيد رضى الله عنها كا أيك قول                     |
| 125                        | حطرت عانشه صديقة كالمعمول مبارك                      |
| 125                        | حفرت كعب احبّار كافعل مبارك                          |
|                            |                                                      |

#### آبوزم زم وعجوه مجورے علاج مسافر کے بارے میں خصوصی تاکید 125 ..... حضرت عبدالله بن عباسٌ کی دعا.. حضرت عبدالله بن مبارك كي وعا امام شافعی کی وعا امام حاكم كي دعا. حافظ شهاب الدين عسقلا في كي دعا ..... حافظ ابن الهام كي دعا سواحاديث سننے كى دعا امام سیوطی کی وعا امام مفیان توری کی حیات میار که کا ایک واقعه ..... المام وهب منه في كاطريقه مردول كاعسل.. دوات میں آب زم زم کی برکت 134 ها تحس مارتا سمندر... 134 .... ماءزم زم پھوڑ ہے چنسی کا خاتمہ 134 المام احد بن عنبل كااتداز ..... فالح سے شفاء یا تی بخار كاعلان 137 ..... بخار كے متعلق فرمان دَيثان مَانْ فَيْلِمْ

| آب زم زم و مجوه مجورے علاج |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 139                        | ایک افریقی کابیان                                |
| 139                        | تاریخ مکه کی ایک روایت                           |
| 139                        | حضرت وهب بن منه من الكل بيان                     |
| 140                        | فرات اور نیل سے زیادہ میٹھا پانی                 |
| 141                        | حضرت عبدالمطلب كزمانى كى بات                     |
|                            | بینائی لوٹ آئی                                   |
| 142                        | قیامت کے دن کی بیان سے آزادی                     |
| 143                        | علم نافع كى طلب                                  |
| 1/1/                       | شفاء کامل نصیب ہوئی                              |
| 144                        |                                                  |
| 144                        | تا تاري قاضي کا ذاتی مشاہدہ و تجربہ              |
| 146                        |                                                  |
| 148                        | زم زم پرسائنسی تحققات                            |
|                            | مصری اور پاکتنانی سائنسدانوں کی زم زم پرسائنسی خ |
| 149                        | مصری سائنسدانوں کی تحقیق                         |
|                            | ميانيشيم سلفيث                                   |
| 151                        |                                                  |
| 152                        | سود کی کلورائیز                                  |
| 153                        | . A1 C                                           |
| 153                        | بائيڈروجن سلفائيڈ                                |
| 154                        | بوناشيم نائشريث                                  |

| علاج | آب زم زم و بحوه مجور                   |
|------|----------------------------------------|
| 155  | ېروفىسر ۋاكٹر غلام قريثى كى تخقيق      |
|      | میاں نذریا حمد کی ربورٹ                |
| 156  | دُّ اكثرُ عبدالهنان اورايوسمن كي شخفيق |
| 157  | زم زم کا دیگر پانیوں سے مواز نہ        |
| 160  | زم زم شریف ایک طائزانه جائزه           |
| 165  | ماً فذ ومراح.                          |
|      | 13.5                                   |
|      |                                        |
| 167  |                                        |
|      | قرآنی نام                              |
| 168  | قرآنی آیات بسلیله کھجور                |
| 176  | محجور كي قسمون اور كه طليون كي تفصيل   |
|      | محجور کے عباتاتی نام                   |
|      | سائنس اور مجور کا در خت                |
|      | تحيوراورغذائيت                         |
|      | شجر کاری کی اسلام میں ایک مثال         |
| 181  | مجور كے طبی فوائد                      |
| 182  | ات محورین کھانے کی تلقین               |
| 182  | حضور وَعَلَيْنِيْ فِي كَامْمُل مبارك   |
| 182  | تحجور کھائے ہے منع فرمانا              |
| 183  | حفرت مريم اور مجود كالذكرة             |
| 183  | نخلستان كا ما وشاه                     |

#### آ سيازم زم وعجوه محجور سے علاج انم معلومات 183 ..... حسن کا نشان اور ادیب وشاعر 185 ..... 3/4/3/06/19/19 187 13 3 15 15 15 15 187 وقت زچکی محجور کا استعال 188 برونین کی کی دوری 188 .... خون کی کمی کا خاتمہ ول کے لیے نبوی تھے 188 ..... ول كا يهلا دوره تاريخ مين ..... ام الامراض كاعلاج 189 يبط كے مبائل 189 معدہ کی درشکی کا نایا نے نسخہ جسمانی کم وری کا علاج اسہال کے لیےمقدنسخہ يٹ كى تيز ابت كا خاتمہ كوڙ ۾ كا علاق ..... م دانه بانجورين كاخاتمه ..... راح ل كى يمار لول كا علاق ..... یواس کے مرض کا خاتمہ

## 

| 195 | برقوه بورك فضائل                |
|-----|---------------------------------|
| 195 | حفورة إليام كالمحبوب الرين مجور |
| 195 | حدة المحال                      |
| 195 |                                 |
|     |                                 |

|     | المرورية المواجعة المروه والرحت      |
|-----|--------------------------------------|
| 196 | يُوهُ مُجُورًى ؟ غُرِع واز برے تفاظت |
| 196 | 15 of                                |

| 196 |                     |
|-----|---------------------|
| 197 | وقي كي ذريع فر بونا |
| 407 | 1266210000          |

| 197 | としゅうそく こし            |
|-----|----------------------|
| 198 | حافظ ابن تجر كا تول. |
|     | 1 1 2 2 3 1          |

### آب زم زم و يجوه مجور سے علاج سات کے عدد میں عجب نقطہ ...... ات عدد ك متعلق علامه ابن قيم كي تحرير 201 وقش المع وقد عاليه كي عجوه مين شفا مجوه میں دوران سرے شفا مجوه کی دائمی خاصیت قلے کے مرض کی شفا مجوہ کے ذریعہ عِيره جنت كي مجور ہے .... يُوه جنت كاميوه ب جنت کی تین چیزیں حديث كامفيوم .....

مجوه صفور عالفيظ كالمحبوب كهل

# ترف ترف خوشبو

مولای صل وسلم دائما ابدا علی حبیبك خیر الخلق كلهم امن تذكسر جیران بذی سلم مزجت دمعاجری من مقله بدم (صلی الشعلیوعلی آله واصحلیه و بارک و کلم)

شب معراج حضرت جمرائیل علید السلام حضور نبی کریم تلاقیظ کو ایک سرزمین پر کے کرائرے جہال ہے شار معمود ہی کریم تلاقیظ میں سرزمین پر کے کرائرے جہال ہے شار معمودوں کے باغات تھے۔حضور نبی کریم تلاقیظ نے دریافت کیا اے جمرائیل میکون می سرزمین ہے تو جمرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں طیبہ ہے اور چجرت کے بعد ریدی آپ کی قیام گاہ ہوگی۔

ے فاک طیبہ از دوعالم خوشتر است آب خنگ شہرے کہ آل جا دلبراست

ایک بات تو برتی ہے کہ جس چیز کا تعلق اللہ کے ٹبی سے بوگیا وہ ایک لازوال عظمت کی حال ہوگئی اس کی عزت وعظمت میں اضافہ ہوگیا بی نسبت ان کے لیے مقام عروج تابت ہوئی۔ ویسے بھی نسبت کا معاملہ پھھالگ سے ہوتا ہے جے اد فی کی نسبت اعلیٰ سے ہو جائے تو وہ اوٹی نہیں رہتی۔ ٹرے کی نسبت اچھے سے ہو جائے تو وہ ور کی نسبت اچھے سے ہو جائے تو وہ بری نہیں رہتی ہے عظر فروش کی دکان میں بار بار جانے والے کے بدن سے بھی خوشبو آنے گئی ہے اور کو کے کی بھٹی پر جانے والے یا اس کے باس سے بھی خوشبو آنے گئی ہے اور کو کے کی بھٹی پر جانے والے یا اس کے باس سے

آب زم زم و بحوه مجورے علاج

گزرنے والے سے یو۔ آگر چے انہوں نے عطردان یا کوئلہ کو چھوا نہ بھی ہو۔ نبت کا معالمہ کیٹرے کی مثال میں ہے کہ جب اس کا تعلق قرآن سے بحثیت غلاف کے بو جاتا ہے تو وہ اعلیٰ ہوتا ہے اسے چوما جانے لگتا ہے ایسے ہی کیٹرے سے اپنا تن بھی ڈھانیا جائے تو اس کو وہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔

محجور حضور منائے ہے کہ کا بہتدیدہ پھل تھا پھر بھوہ تھجور کوتو جو مقام حاصل ہے وہ است مصطفیٰ منائے ہے کہ برکت کا ہی بتیجہ ہے آئے جب بھی تھجور کا نام لیا جاتا ہے تو ترجیح بھرہ کو دک جاتی ہے اس کی جب بھی اتو آخر ہیے کہ محبت کا عضر ہی ایسا ہے کہ مجبوب کی جس شے سے نسبت ہو وہ شے بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ آئے جو شخص بھی سعود یہ کی مرزین سے داپس لوٹنا ہے اس کا تحفہ میں بھوہ کھجور کا وینا اور دوسرے احباب کا اس تحفہ کی طلب رکھنا اور قبول کرنا ای لیے زیادہ پسندیدہ ہے کہ اس کی نسبت بھی محبوب سے سے سے سے کہ اس کی نسبت بھی محبوب

یوں تو تھجوریں ساری دنیا میں کسی شکسی طرح پائی جاتی ہیں مگر شہر ختک کی تھجور اپنامقام آپ رکھتی ہے۔

تاجداركا كات عَلَيْهُمْ فَي فرمايا:

"من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة، لم يضوه فى ذلك اليوم سم ولا سحر"

"جوفت برمن سات بجوه كجوري كمائ كاس دن اس بركى زبرادر جادوكا اثرنيس موكائ

یر نبست مجبوب کا بی فیضان ہے بلکہ بیاتو ایک اشارہ ہے آج طب نبوی ہی خیس جدید سائنس بھی اور حکماء واطباء بھی اس بات کی خوب تقدیق کر چکے ہیں اس مجبور کے فضائل پر پوری پوری کما بیں شائع ہو چکی ہیں اس کی فضیات کا ایک مقام امال مریم علیما السلام کی زندگی کے ساتھ بھی قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ آب زم زم و جوه مجورے علاج

کتاب بٹرا میں داقم نے بھر پورکوششیں کی اور پختین کے ساتھ تھجور کے نام، پیرائش، فوائد وفضائل میں ہے ہرایک کا الگ باب باندھا ہے۔

آناب بذاكا ووسراباب حضور ظافيظ كع جدامجد حضرت اساعيل عليه السلام ے جڑے ایک تاریخی واقعہ کی یادے وابست ہے جو حرم شریف کا ایک تحذ ہے جے آب رم رم کہا جاتا ہے۔ آج بہت ی فوڈر کمیٹیوں نے بہت ی خاصیوں اور غذائيت سے تھرپورخوش واكت ياني تياركر ليے بيں جن كي اشتہار بازي بيں بھي كي ختم کی کی نہیں چھوڑی جاتی مگر زوعے زمین پر آب زم زم ایک ایسا یانی ہے جس کی ایڈورٹائزنگ نبیس کی گئی نہ ہی اے کی کمپنی نے تیار کیا ہے بلکہ آج کی سائنس اس کی غذائیت ،اس کے فوائد و نشائل می تحقیق کر کے جیزت میں جٹلا ہے کہ مسلمان جس یانی کو استعال کرد ہے ہیں ہاس بات کی ولیل بنآ ہے کداس کا کوئی خاص خالق ے۔ انہیں تب یک یات کون سمجھائے کہ جناب بیاتو اللہ کر بیم عزوجل کی وہ نعمت ہے جس نے آیک مال کی تڑیتی پریشان ممتا کو بطور تختہ منابیت فرمایا تھا۔ اس کا تعلق اس وقت کے پیغیر اساعیل کی ایر ایوں سے ہاس کے لیے جرائیل انجینئر مقرر کیے گئ بے مجت اور قربت خداولدی کی وہ علامتی یا تیں ہیں جس کے سر کونہاں کرنے کے لیے تمہارا لا الدالا اللہ کے وائزے میں واخل ہونا ضروری ہے اور جب تم لا الدالا اللہ تھ رسول الله كا اقرار باللمان كے بعد تصدیق بالقلب والا مرتبہ پالو گے توبید راز تنہاری صدافت سے بر اور جو کا گے خود افشاء ہوجائیں گ۔

حجاج یا عمرہ کرنے والے جب مکد مدیندگی سرز مین سے لو شتے ہیں اور اپنے عزیز وا قارب کے لیے بیدوہ تخف کر آتے ہیں تو میں نے ان وہ تحفوں کو بہت ہی محبت والا پایا ہے میرے واتی مشاہدات میں بید بات آئی ہے کہ ویسے بھی تخذ دینے سے مجبت بڑھتی ہے مگر ان وہ تحفوں ہے تو کیند، حسد اور نفرت جیسی بیار یوں کا صفایا بھی ہوجاتا ہے اور محبت کے ساتھ ساتھ قریت بھی بڑھتی ہے۔

آب زم زم وعجوه مجورے علاج

کتاب بذاین "آب زم زم" کی تاریخ، نام، فوائد، فضائل اور طب نبوی تافیق کو الگ الگ موضوعات کے نام سے تفصیلی طور پر بیان کر دیا ہے۔ بیر بی نہیں اللہ الگ موضوعات کے نام سے تفصیلی طور پر بیان کر دیا ہے۔ بیر بی نہیں اللہ اللہ موضوعات کے نام سے تفصیلی طور پر بیان کر دیا ہے گئے اللہ ادب کے ذوق کو بھی سلامت رکھنے کے لیے آب زم زم کے فضائل پر لکھے گئے اشتعار کو مع ترجمہ ذکر کیا ہے۔ اب آخر میں جہاں اس کتاب کی مقبولیت کی دعا کروں گا دہاں بی سجھتا ہوں کہ اس شخص کا تذکرہ نہ کرنا خیانت ہوگا جس کی وجہ ہے جھے ان دو تو توقول سے بے حدمیت ہوگئی۔ بیارے بھائی میاں جواد رسول (ایگزیکٹو، پروگریسو دو تعنول سے بے حدمیت ہوگئی۔ بیارے بھائی میاں جواد رسول (ایگزیکٹو، پروگریسو بھی کیشنز) ان کے ہاں جب بھی فیصل مجد جانا ہوا انہوں نے نہایت محبت سے ان دو تحفول کے ساتھ خدمت کی اور اس بات کا اعتراف ہے کہ ان کی ای مجت کو اپنی بارگاہ میں بہت سے معاملات حیات میں بلکہ اس مجت کو سلامت بھی رکھے۔

آ خریس الله کریم کی بارگاہ میں دعا گوہوں کہ اے کریم ورتیم وشیق رب!
اپنے خصوصی خزاتوں سے ہمارے قلم اور سوچ کو زوایوں کو حقیقی وصد لیتی تقویت، عطا
فرما اور ان ڈوایوں سے اہل علم وعمل کو بھی اور بے معلم و ناتوا کو بھی ہدایت اور تو فیق
کے خزائے عطافر ما اور راقم کی وہ التجا کمیں جوعلم کے طالب لوگوں کے لیے کی ہیں اور
کرتا ہے ان کو بھی قبول فرما اور اس کتاب کو ہر حوالہ سے ناقع بنا اور اوارہ رمیل کو ایسے
کرتا ہے ان کو بھی قبول فرما اور اس کتاب کو ہر حوالہ سے ناقع بنا اور اوارہ رمیل کو ایسے
کا رعظیم پر برقر ارفر ما۔ این یارب العالمین ۔ بجاہ النی الکریم تافیخ

ۋاكىزىچراغظىم رضاتىبىم اسلام آياد

drazamraza@gmail.com www.knowledge4learn.com

# زم زم کی کہانی حیات اساعیل علیق کی زبانی

یہ شہر بابل تھااس کے اردگروہ ۸ میل کی فسیل تھی جو گول تھی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی چوڑائی ۵۰ ہاتھ تھی۔ فسیل کے اوپر پہرہ دار ہروت پہرہ دیا کرتے تھے شہر بابل کی حفاظت کے لیے بیرای ناکائی سمجھا گیا یہاں کے حاکم وقت نے فسیل کے گرد گہری خندق کھود نے کا حکم دے دیا اور پھراسے بائی سے بھر دیا گیا۔ وقت کے بادشاہ کا سکت خوب رائج تھا تاریخ کے اوراق بیں اس بادشاہ کا نام مرود کھا ہے تمرود کو ٹمرود کو ٹمرود جیم بھی کہا جاتا تھا اور اس کی وجہ اس کا بھاری جرکم جسم تھا۔ طویل قد و قامت اور بھاری وابو بیکل جسم رکھنے کی وجہ سے اس کا شخصی رعب بھی کسی تصوراتی منظر سے کم نہ تھا۔

نمرود شاہ وقت تو تھا ہی لیکن اس کی امارت نے اے متکبر کر دیا اور وہ خرور کے نقے میں ایسا مست ہوا کہ بٹی ذات کے لیے خدائی کا دعوی کرنے لگا۔ وہاں تو پہلے ہی لوگ مشرک اور بت پرست تھے اپ نمرود کے خدائی دعوی کے ساتھ تو بول سمجھیں کہ انہیں پھروں ہے آزادی مل گئی اور انہیں ایک چلتا پھرتا کہا تا پیتا موتا جا گئا انسانی صفات سے متصف ایک خدا مل گیا جو انہیں میں سے انہیں کی مشل تھا۔ رعایا نے بادشاہ کو معبود کا ورجہ دینا شروع کیا ان میں بھی اختلاف رائے ضرور تھا گر

ではこうをの見るがです。

زاوید قرشرک کی حدیند بول ہے آ گے نہ تھا سوخ کامحور و مرکز پر صورت میں شرک ای تھا۔

مشر کا ندعقا کہ کے ای متعفن ما عول میں اب ضرورت بھی تھی ایسے سیحا کی آمد کی جو گراد انسانیت کو جہالت کی اس والات سے تکال کرفور کی راہول پر لے جائے جو شرک کی دلدل میں دویق دم تؤرقی اشائیت کو فکال کر اثبین آب شفاء ے تخسل وے کران کے دلوں سے شرک کے زنگ کوا تارے اور اشرف المخلوقات کیر ے اپنے مقب جلیلہ کے قابل ہو جائے۔ آخر زین وآ مان کے خالق نے آیک د قعہ پھرے اس ارض ناپاک پر اپنی باران رہت برسائے کا ارادہ کر لیا اور ان میں أيك باوى ويتما أرجيم وشفق ليذركي صورت مين ابنا ويفير ابراقهم عليه بيدا كيا الدر قدرت نے اس نتھے بچے کو بلا کی ذہانت و فطانت عطا کی۔ ابراہیم مایا کے ایل ای خدائی صلاحیت کے بل او سے پر ان کے جبوٹے معبودوں کا طلسم توڑ دیا۔ اس تنجے يج نے جب کلی مرجه ستارہ چکتے ویکھا او خود سے ایک سوال کیا کہ کیا ہدیرا خاق ہے؟ گھر جب ویکھا کہ وہ ستارہ ڈوب کیا ہے تو خالق حقیقی کی عطا کردہ قیم وفراست ے اس حقیقت کو جان لیا کہ جو ڈوب جایا کرتا ہے بھلا وہ خدا کیے ہوسکتا ہے؟ گھر آ سمان کی طرف نظر اٹھائی اور چووٹویں کے جائد کو دیکھا جو پوری آب وتاب سے چک دمک رہا تھا خودے موال کیا کد کیا ہے میرارب ہے؟ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس راز کو یا لیا کہ بچے خود کو قرار تھیب شہو بھلا وہ کیے رب ہوسکتا ہے۔ ابطلوع أقآب كالمنظر قفا سورج افي كرتون عامارت عالم كوروش كرر بالتما يجر خود ے سوال کیا کیا ہے خدا ہے؟ بیتو ان دونوں سے برا ہے اور خوب روش مجی ہے وہ دونوں تو اس کے سامنے بہت حقیر تخبیرے لیکن جب غروب آ فآب کا مرحلہ نثروت آ ب زم زم و بحوه مجور سے علاج

ہوا یہ صورت بھی اپنی ضیاہ یا شیوں کی بہار دکھانے کے بعد اقتی کے اند جروں میں گم گیا تو اب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ چیزیں تو خود اپنے قرار میں کسی کی مختارج ہیں ان کی سے بقا اور آپ وہا ہے کسی کاریگر کی کاریگری کا نمونہ ہیں وہی کاریگر جو ان کا خدا ہے وہی میرا خدا بھی ہے۔

اس ذاتی مشاہدہ کے بعد آپ طیا کے اپنی توم کوصاف صاف الفاظ میں ہددیا:

> "اے میری قوم! میں بیزار ہوں ان چیزوں نے جنہیں تم شرکے تشیرات ہو" (الانعام ۸۸)

خرود کے متعلق سے بات تو مؤرجین نے لکھی ہے کہ وہ نگالم و جاہر باو ثاہ تھا ال نے بھی و نیا کے دومرے آمرین کی طرح آپتی رعایا کا رزق اور و مگر وسائل اپنے بہت ش لے رکھے تھے بھر جب کوئی اس سے کسی ضرورت کا سوال کرتا تو پہلے اپنے ہم وسم کا نشانہ بناتا پھر اس سے خود کو خدا متواتا اپنے سامنے جھکتے پر مجبور کرتا اور انٹے تھا تب وینے کے بعد سرقے مٹھی بھر غلہ ویتا۔

الیک ون حضرت ایراتیم ملینا خمرود کے گل میں تشریف لے گئے۔ آپ ملینا فرد کے گل میں تشریف لے گئے۔ آپ ملینا کے وہال ویکھا کہ لوگ اپنے اپنے کھال کی پھیک ما تگ ما گا کہ ایک اور ایرا تیم ملینا کے ساتھ جو چھرلوگ آ کے انہوں نے بھی ہے ہی کام کیا اس پر نم ووٹے بلند آ واز میں پوچھا۔

 قالوا انت

توسب نے بلند آ وازیش جواب دیا '' تو ہمارا پروردگار ہے۔''
اس طرح پھر باری باری لوگ اس کے قریب جاتے وہ ہر ایک سے بھی
سوال کرتا اور بھی جواب من کر خوش ہوتا اور ان کو تھوڑ نے تھوڑ نے غلے نے نواز تا کچھ
لیج گزرے حضرت ابراہیم علیا کی باری آگئی۔ آپ علیا او خیز جوال تھے۔ آپ ملیا
ایخ ڈاتی مشاہدے کے بعد خدا کی عطا کردہ فہم و فراست سے حقیقت خدا سے
واقف ہو چکے تھے۔ اس نے جب آپ سے سوال کیا۔

من ربكم

تہارارب کون ہے؟

تُو آپ مايلا نے اے خلاف تو تع اور تي برحقيقت جواب ديا۔

ر بی الذی یعی و یمیت " بھی میرارپ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے '' نمر دوریہ کن کر چیران ہو گیا اور پھر بڑی چالا کی سے بولا۔

انا احی وا امیت

میصفت تو میری ہے میں جے جا ہے زندگی دیتا ہوں اور جے جا ہول موت کی نیندسلا دیٹا ہول۔

حضرت ابرأتيم عاليقا فوراً يولي

فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب

كدميرا خدا تؤسورج كومشرق عطلوع كرتاب تواس مغرب عطلوع كر

فبهت الذي كفر

حضرت ابرائیم ملیفا کی ہے بات من کروہ کیک دم پریشان ہو گیا ابھی یہی نہیں آپ ملیفائے ساتھ ہی ہے بھی سوال کر لیا اگر تو خدا ہے تو ' تو سورن کومغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر کے دکھا۔

اب جب پھونہ بن پایا تو نمرود نے خصہ کا اظہار کیا اور حضرت ابراہیم علیاتا کو غلہ نہ دیا اس طرح آپ علیاتا کو خالی گھر کی طرف اوٹنا پڑا۔ گھر واپس آتے ہوئے آپ علیاتا نے مٹی کے ایک ڈھیر سے پھھٹی اٹھا کر اپنی چاور میں باعدہ کی تاکہ گھر والے چاور کو و کیے کر اطمینان حاصل کریں گھر پہنچ کر اس وہنی کیفیت کے ساتھ آپ علیاتا نے گھڑی رکھی اور سو گئے اس دوران آپ علیاتا کی اہلیہ نے گھری کھولی تو اس میں بہترین تشم کی گندم پائی اسے بیس کر روثی تیار کی پھر کھانا پہانے کے بعد حضرت ابراہیم علیاتا کو جگایا۔ آپ علیاتا نے جب روٹی دیجھی اور چاور میں اعلیات میں کمندم کو پایا تو آپ علیاتا آپ علیات ورحمت پر اپنے رب کاشکر ادا کیا۔

ای قوم میں ایک بڑے سالانہ میلے کا اہتمام ہوا کرتا تھا جس میں بہت ی فقیح رسومات ادا کی جا تیں تھیں۔ یہ لوگ اس روز اپنے خداؤں (ہتوں) کوخوب تیار کرتے ان کے سامنے مٹھائی کے بڑے بڑے بڑے تھال رکھ کرشہرے باہر میدان میں جمح ہوتے ان کے سامنے مٹھائی کے بڑے بڑے درخت ابراہیم علیاتا نے ان کی عدم ہوتے اس مرتبہ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت ابراہیم علیاتا نے ان کی عدم موجودگی میں کلہاڑا اٹھایا اور اس جانب رخ کیا وہاں جا کرسب بتوں کو توڑ دیا ان کا خدائی جنازہ نکالنے کے بعد کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر دکھ دیا۔ جب ضدائی جنازہ نکالے کے بعد کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر دکھ دیا۔ جب

آب زم زم وعجوه مجور ساعلان

قوم واليس آئي تواس برسب جيران ہو گئے۔ آخر پينة چل گيا كہ بيكام اس توجوان كا ہے جس نے باوشاہ وقت كى شمان بيس بحى گنتا فى كى تحى اور اے سزا بر غلد قد طاتھا كيكن اب جو حركت اس نے كى ہے اس كى كوئى بيڑى سزا ہوئى چاہيے تا كہ بياتو جوان آئيں اب جو حركت اس نے كى ہے اس كى كوئى بيڑى سزا ہوئى چاہيے تا كہ بياتو جوان آئيں ہوئى الي الي حويل مناظرے كے بعد جب بجھ نہ بن بايا تو غمروو نے موقع كى نزاكت سے فائدہ اٹھانے كے ليے الك آتش كدہ دیش روش كرنے كا حموق كى نزاكت سے فائدہ اٹھانے كے ليے الك آتش كدے كا روش كرنے كا حكم دے ويا تي مرود كے حكم كو بجالاتے ہوئے اليك بڑے آتش كدے كا ابتمام كيا گيا تجم حضرت ابراہيم طفظ كو اس ميں مجينك ويا گيا۔ جب آب بايش كو اس ميں مجينك ويا گيا۔ جب آب بايش كو اس ميں مجينك ويا گيا۔ جب آب بايش كو اس ميں محينك ويا گيا۔ جب آب بايش كو اس ميں محينك ويا گيا۔ جب آب بايش كو اس ميں محينك ويا گيا۔ جب آب بايش كو اس ميں محينك ويا گيا۔ جب آب بايش كو اس ميں محينك ويا گيا۔ جب آب بايش كو اس ميں محينك ويا گيا۔ جب آب بايش كو اس ميں محينك ويا گيا۔ جب آب بايش كو اس ميں محينك ويا گيا۔ جب آب بايش كو اس ميں محينك ويا گيا۔ جب آب بايش كو اس ميں محينك ويا گيا۔ جب آب بايش كو اس ميں محينك ويا گيا۔ جب آب بايش كو اس ميں محينك ويا گيا۔ جب آب بايش كو اس ميں ويا كو اس ميں محادث ميں محادث بيں جواب ديا۔

اما اليك فلا " مجھے تہاری كى قتم كى مدد كى ضرورت نہيں ہے۔"

كفاني عليه على بحالي من سوالي.

ساتھ میں ہیہ مجی ارشاد فرمائے جب وہ میرا خالق میرے تنام حالات سے خوب واقت ہے تو بہاری مدد کی بھی واقت ہے تو بھی ضرورت نہیں اور تمہاری مدد کی بھی ضرورت نہیں۔ ضرورت نہیں۔

بى وجرتمى ارتيم على مطمئن تے عوام كونظر آنے والى آگ كى سرخ انگارے آپ عليا كے ليے سرخ كلاب بن چكے تھے۔

اس کے بعد حضرت ایرائیم ملاق نے شادی کی آپ کی شادی حضرت سارہ بنت حران سے ہوئی حران بادشاہ وقت تھا اور سارہ اس کی بیٹی تھی جوحسن و جمال میں ا بن مثال آپ تھی۔ حضرت ابرات ہم مانا اپنو تک اجرت میں تھے آپ مانا نے اپنی زوجہ كالجحى الن سفريش ساته ليا اورمصر كي طرف بوسط مصر كي سرزيين براس وفت حكومت فراعنه کے خاندان کا ایک فرعون حکومت کر دیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم مایشا مصر بینجے ادراس کے علم میں آیا کدایک غریب الوطن مخض اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہا ہے اور ان کی بیوی اس قدر حسین وجیل ہے کہ اس کے سامنے مصر کاحس حقیر پڑجا تا ہے تو ان نے سارہ کو تکل میں طلب کیا اور پھر جب اینے بڑے ارادوں کو بورا کرنا جایا تو اں کا جسم خنگ اور بے جان سا ہونے لگا۔ سے دیکھ کر وہ مارے شرمندگی کے عجز و انساری ع عرض کرنے لگا کہ آپ اپنے رب سے دعا مانگو کہ میں تھیک ہو جاؤں آئندہ میں ہرگز ایسانہیں کروں گا۔ چنانچے حضرت سارہ بنٹاز کی وعاہے وہ جھی ٹھیک و گیا۔ اب اس نے اپنی خطا کی معافی یر خوشی ہے آپ طاعا کو ایک یا کمار اور خوبصورت کنیزعطا کی جس کا نام باجرہ تھا۔حضرت سارہ ملکا کے بال چونکہ اولا دشمیں تى اس كي حفرت ساره بنائات حفرت ايراتيم ماله كوحفرت باجره بالله الماسك كنے كے ليے كہا۔ حضرت حاجرہ فيكا ورحقيقت كنيز يتحس بلكة قبطي قوم كے باوشاہ ک جی تھیں۔ بہر کیف حضرت ابراہیم علانانے حضرت سارو بھٹا کی خوشی کے لیے حفرت باجره مي الله على الله الله طرح حفرت باجره بنا كى كود س الله في مفرت الماعيل عليلا كوبيداكيا

الله تعالى في حضرت ابرائيم طالة كوظم ديا كدوه افي بيوى باجره ويناة اوران كر بيغ بيوى باجره ويناة اوران كر بيغ كوف كر مدة كي و ينافي حضرت ابرائيم طالة في حضم الني كي تعيل كر بيك شام سے مكد كا سفر اختيار كيا۔ اس وقت حضرت اساعيل طالة جمت اى تي بيت اى تي وقت حضرت ابرائيم طالة ووتول ماں تي وقت حضرت ابرائيم طالة ووتول ماں

آ بوزم زم و بحوه مجود سے علاق

بینے کو لے کراس جگہ بینی گئے جہاں آئ حرم شریف موجود ہے۔ اس طویل تھکا دینے
والی مسافت کے بعد آپ بالا نے حصرت ہاجرہ فیٹا اور حضرت اسائیل بالا کو یہاں
جیموڑا اور ان کے لیے ایک مشک بانی اور کچھ مجودیں بھی چیموڑ دیں اور خود واپس جل
دیئے۔ چونکہ اس وقت یہ ہے آباد علاقہ تھا یہاں چری پرید کے علاوہ بچھ نہ تھا اس
مقدس سرزین پر دور دور تک نہ تو انسانوں کی کسی آبادی کا نام ونشان تھا نہ بی زیدگی
کے کوئی آتا اور حضرت ہاجرہ بیٹا ہے سے سنظر دیکھ کر پریشان ہوئی اور حضرت
ایراہیم باینا ہے یہ سوال کرنے لگیس ۔ کیا آپ کومعلوم ہے آپ جمیں ایس وادی شی
جیموڑ کر جارہے ہیں جہاں زندگی کے ڈور ڈور تک آٹارنظر نہیں آتے ؟

حفرت ابراہیم طابقہ کے جواب نددینے پر حضرت ہاجرہ فیگا نے بھرے سوال کیا۔

> یا ابراهیم الی من تکلنا کرآپ ہمیں کس کے سپرد کیے جارہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم مالیا نے اس وقت جواب دیا۔

الی الله میں تہمیں اللہ کے سپر دیے جارہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ میں نے جواب سنا تو آپ میں کی ساری پریشانی رفع ہوگی۔ اور اس آ زمائش پراپئے کریم رب کاشکر بجالاتے ہوئے کہنے لکیس۔

> ا ذا لا یضیعنا ''اگریہ بات ہے چرتو وہ جمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔''

آب زم زم و مجوه مجور سعال ج

چنانچے حضرت ابراقیم علیا، شفقت پدری کے دردے آ نسو بہاتے ہوئے واپس ملک شام کوروانہ ہو گئے۔

چنانچال طرح چندروز گزرے اور پھر وہ وقت آیا کہ حفرت ابراہیم ملیفا کی دی ہوئی یانی کی مشک بھی بالکل خشک ہوگئ اور تھجوریں بھی ختم ہو گئیں۔اب بیاس کی شدت اور بھوک کی تڑپ نے حضرت اساعیل ملیقا کو اپنی لیبیٹ میں لیا اور ادهر حصرت باجره عظا کی پریشانی میں اضاف ہونے لگا۔ پیلے تو آپ بھا خود تھوریں كهاكرياني في كر حفرت اساعيل ماينة كو دوده بلاتين ليكن اب نه يين كوياني نه کھانے کو کچھ غذائقی۔ حضرت اساعیل ملیفا کو بھوک سے توسیع و کھے کر بے چینی کے عالم مين آپ المرأدم بعا كتاكيس-آپ الله كاتيام جوكدايك ورفت كيني تھا جو صفا و مرویٰ وو پہاڑیوں کے درمیان تھا۔ آ ب طبحۃ پہلے بھاگ کر صفا پہاڑی پر چڑھیں تا کہ اردگرد دیکھیں کہ کہیں کوئی یانی یا شوراک کا بٹرویست ہو جائے لیکن پھر ال خوف سے پیچے بھاگ آئیں کہ کہیں کوئی جنگلی جانور میرے بیچے کو کوئی تفسان شہ پہنچا دے۔ پھراپیے نتھے شترادے کا رونا اور زئر پٹا دیکھا تو مرویٰ کی پہاڑی کی طرف لیکیں اس امید سے کہ شاید اس پہاڑی کے وامن میں کوئی یانی کا چشمہ یا حوض موجود و یا کوئی عیلدار درخت مل جائے لیکن تھر سے جب بیچے کا خیال آتا کہ کوئی جنگلی جانور تقصان ند پہنچا دے تو پھروا پس بھاگ آئیں۔اس طرح آپ مٹھائے صفا اور مرویٰ کے درمیان سات مرجبہ چکر لگایا۔ چولک آپ طبطاناس وقت اللہ کی آ زماکش میں مِتَا الشِّينَ آبِ مِنتَهُ فِي أَيْ زِبان بِرِكُونَي هَكُوهُ تَكُ حَدَلاياً اللَّهُ لُولَ بِ مِنتَهُم كي بداواس قدر بیندآئی کہ جاج کے لیے اس اعداز میں چکر لگانا لازم کرویا۔

جب حضرت باجره منظات آخری مرجد بیازی کی طرف سے والی اتر تے

آب زم زم و بحره مجورے على ا

ہوئے ویکھا کہ بچہ ملک رہا ہے اور ایتی ایٹیاں رکڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ تو مال کی مز مارے فوق کے کائی افغی اور اس خیال نے بھجھوڑ دیا کہ شاید بیداس کے بیج کی آ خرق سأسين إن ليكن الحطيري ليح بين ال جكه سے بانی البلتے و يكھا جہاں بھے الرابان ركزر بالخار حضرت باجره فظا فوراس طرف دورس اوراس أبلته موت ال کے گروشی کی ایک و بوار بناوی اور کہتے لگیں۔" زم زم" مطلب تخبر جا تخبر جا۔ آپ فِتاآ نے اس کے گرو میر مٹی کی بنی اس اندیشہ سے بنائی کر کھیں مارا یاتی ہے۔ جائے اور مشکیرہ خال رو جائے جنانجہ آیے جاتا گے اس سے مشکیرہ تیرا عین اس وقت فرشتوں نے معرت ہا جرو ملالا کو کہا کہ آپ بنالا اندیشہ نہ کریں یہاں کے دیے والوں کو بیاس کی تکلیف مجھی شہوگی۔ یہ چشمہ جمیشہ جاری رہے کا اور تا قیامت اللہ ك مجمال جويهال آئين كے وہ اس مفض ياب ہو نظر راس وقت جرائيل الله نے حطرت ہاجرہ بنتانہ کو بیر بشارت بھی دی کدائ سے کا باپ واپس لونے گا اور پھر یے اوآول باہے میٹال کرانڈ کا گھر تھیر کریں گے اور پینی وہ جگہ ہوگی جہاں دوتوں ٹل كالله عالم كافيركري عا-

آب دم دم و گره مجود ے علاج

بعد اس شرکے پہلے مکین وہ اوگ تشہرے لیکن چشہ کی ملکیت دونوں ماں بیٹے ہی گی پاس تحی-

ال طرح و مجدول كرري بجران لوكول في اين قام الل وعيال كو بجي ای جُله بالیا۔ انہوں نے اس جگہ کو اپناستعق مسکن بنالیا۔ حضرت اسالیل ملیلا پہیں بدوال بيل سع-آب فيها كى ماورى زبان خرانى تنى بيد قبيا بريم كى ماورى زبان عربی تھی حضرت اساعیل ملفائے ان لوگوں سے عربی زبان بھی سیکھ لی۔ حضرت ا العظیل ملیظا جوان ہوئے تو قبیلہ والول نے آپ کی شادی اسے قبیلہ کی ایک یارسا عورت سے کر وی۔ حضرت اساعیل ملیلا کی شادی کے کافی عرصہ کے بعد حضرت باجره بيكا كا انتقال موا توآب كومقام جريعتي حطيم من وقن كيا كيا-اس كے بعد وولول باب بیٹائے ل کر پہال خاند کو یہ کی تھیر شروع کی القیر خاند کعبے بین ای انداز پر کی کی جس کا تھم القد تعالی نے حضرت جیرا کیل ایشا کو دیا۔ اس انتشہ اور ہدایت کے مطابق خان کعب کی تعییر تکمل ہوگئ ۔ بے شارلوگوں نے اس کے ارد کردایتی ر ہائش رکھی ادرائ کو آباد کیا۔ تبیلہ بنو جرہم نے بیت اللہ شریف کی حرمت کو قائم نہ رکھا تو ان مر الله تعالى كاعماب نازل بهوا يعض روايات كمطابق قبيله عوفز الدكوالله في النايد ملط كرديا اور بعض روايات كے مطابق فليله بنوجرةم واي آباور بے ليكن قدرت الياب کی نارافکی کے سب جاہ زم زم فشک ہونے لگا۔ یہاں تک کدنے سرف اس کا یانی فتح ہو گیا بلکہ اس کے آ ٹار بھی ختم ہو گئے۔ مورجین میں ے اکثریت نے اس کی جب صرف اور صرف قبیلہ جرہم کو قرار دیا کہ بےلوگ حرم شریف کا احترام بھی عدکرتے تھے اور بڑے بڑے گنا ہوں میں جتلا ہو کیے تھے آئیں ای بات کی سرالمی۔

اب مكدك مردين يربين والاوك فيرى ايك مرتبدياتى كافعت -

آبيزم زم وعجوه مجور سے علاج

محروم ہوتے نظر آئے لگے۔اس کے حصول کے لیے انہوں نے مخلف مقامات پر کنویں کھودے مگر اس چینیل بہاڑوں کی سرزمین پر بیاکام خاصا مشکل تھا نہ تو یہاں قریب قریب وریا تھے نہ ہی چینے اور نہروں کا بندوبست تھا۔ آئیس پائی کا انتظام زمین سے ہی کرنا تھا جو خاصا مشکل تھا۔

وقت گررتا گیا اور حکومتیں برلتی رہیں آخر حصرت عبدالمطلب کے پردادا قصی بن کلاب کا وقت آیا۔ آپ بجائ کو پانی پلایا کرتے تھے چونکہ یہ بخت گرمیوں کے ایام ہوتے تھے ای لیے اس موقع پر پانی کا مشلہ سب سے اہم مسلہ جانا جاتا تھا۔ تھی بن کلاب نے اس صورتحال سے ہنٹنے کے لیے مکہ مکرمہ میں چرمے کے حوض بنائے۔ آپ ان حوضوں کو مکہ کے باہر جن پانی لا کر مجر ویتے مکہ کے باہر جن کنووں سے پانی لا یا جاتا وہ دور بھی تھے اور خاصے گہرے بھی تھے جن سے پانی نکالنا جو تے شہر لانے کے مترادف تھا۔ ان کنووں میں سے ایک کنواں میمون الحضر می کا جوئے شہر لانے کے مترادف تھا۔ ان کنووں میں سے ایک کنواں میمون الحضر می کا کنواں تھا۔ ان کنووں میں سے ایک کنواں میمون الحضر می کا کنواں تھی بین کلاپ نے مک کا ندر ام پانی بنت الی طالب کے مکان میں ایک کنواں کھودا جس کا نام بچول رکھا۔ تاریخی اعتبار سے مکہ کے اندر یہ پہلا کتواں تھا۔ اہل مکہ اس سے پانی حاصل کرتے اور بہت خوش ہوئے۔ پانی نکالئے وقت وہ تھا۔ اہل مکہ اس سے پانی حاصل کرتے اور بہت خوش ہوئے۔ پانی نکالئے وقت وہ لوگ مارے خوشی کے پیشعر گنگائے۔

نروی علی العجول ثم ننطلق
اء ن قصیا قدوفی و قد صدق
ہم عجول سے سراب ہو کر جاتے ہیں۔
اور یہ بات کی ہے کہ تصی نے اپنی وفاواری اور جائی کا حق اوا کر دیا ہے۔
اس طرح شہر مکہ کے باشندے اس کواں سے استفادہ کرتے رہے اور سے

آب زم زم و بحوه مجور سے علاج

کنوال قصی بن کلاب کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے کافی عرصہ تک رہا گر چر جبقص کے بیٹے عبد مناف کا زمانہ آیا تو قبیلہ جعیل کا ایک آ وی اس میں گر گیا جس وجہ سے لوگوں نے اس کو نجس شار کیا اور اس کا پانی بینا چھوڑ دیا اس کے بعد آبستہ آبستہ دفت گزرتا گیا اور کنوال ختم ہوگیا۔ اب چونکہ پھر سے مکہ میں کوئی ایسا کنوال نہ تھا کہ جس سے لوگ اپنی اس بنیا دی ضرورت کو پورا کرتے چنا نچہ ہر قبیلے نے بیادادہ کیا کہ وہ اپنے لیے کنوال کھودیں گے۔ اس مقصد کو پایہ تھیل تک پہنچانے کے لیے ہر قبیلہ نے اپنی اپنی جگہ کھدوائی کا کام شروع کردیا۔

چند قبیلوں اور ان کے کنوؤں کے نام درج ذیل ہیں۔

بنوجمیم بن مرہ نے جفر نامی کنوال کھودا۔ اس کنوال کو ہی مرۃ بنت کعب کا کنوال کہا گیا۔

ووسرا کنوال عبدش بن عبد مناف نے کھودا اس کا نام طوی رکھا گیا۔ تنیسرا کنوال حضرت ہاشم نے کھودا اس کا نام سجلہ رکھا گیا۔ حضرت ہاشم سے وصال کے بعد یہ کنواں آپ کے فرزندوں کی ہی ملکیت میں رہا۔

پھر حضور میں اٹروع کی دادا جان عبدالمطلب نے جاہ زمزم کی تلاش شروع کی جب آپ نے اس کی تلاش کر لی تو آپ نے اپنا کنواں تجلہ بنی نوفل بن عبد مناف کو ہب کر دیا۔ ان کے علاوہ کنوؤں میں امیہ بن عبدالفنس کا بھی ایک کنواں تھا اس نے بھی یہ کنواں اپنے لیے خاص تیار کروایا۔ اس کا نام حضر رکھا لیکن وہ اس میں سے کی دوسرے کو پائی نہ لینے دیتا وہ اس کا پائی اکیلا استعمال کرتا۔

آیک اور قبیلہ سہم نے بھی اپنے لیے کنوال تیار کیا جس کا نام الغمر رکھا۔ کمہ میں موجود ان کنوؤل کے علاوہ مکہ سے باہر بھی گئی کنویں کھودے جائے آب زم زم و يكوه مجور سے علاج

کے اور ان کی کھدائی کا آغاز بھی زعائے قریش کے ابتدائی زماند میں ہوا جب مرہ بن كعب اور كلاب بن مره كا وور تقا- ان كنووس كے علاوہ اس وقت كے مشہور زماند كؤوّل ين بيررم اورضم تھے۔ بيررم كومرہ بن كعب نے كلودا تھا اور بيرضم جے كااب بن مره في محودا تها حصرت عبدالمطلب كرزمان مين جب تجاج كى تعداد آبيت آ ہت، برصنے کی اس وقت کعیدے انتظامات تین فتم کے مناصب برمشتل تھے۔ سدان سقابیاور رفارہ وغیرہ۔سدان کے مقام پر فائز شخص کے ڈمہ کعبے کی تکہائی ہوتی ای کے ہاتھ میں کعبہ کی تجیال بھی ہوتیں۔ وہی لوگوں کے لیے کعبہ کا درواز و کھوان اور وہی بھر کرتا۔ دوسرا منصب سقامیا کا ہوتا اس کے ذمہ صاحبوں کے یاتی کی وافر مقدار كا انتظام كرنا موتا اوريه كوئي آسان كام نه تفا كيونكه مكه كي سرزمين يرتوييلي بي یانی کی قلت بھی چنانچے اس کی کو پورا کرنے کے لیے اوٹوں پرمشکیزے لاوکر مکہ کے باہر دور ونزو یک جہاں ہے بھی یانی میسرآتا یانی لایا جاتا اور پیدی وہ منصب تھا جس پر حضرت عبدالمطلب بن ہاشم اپنے والد کے وصال کے بعد جب جوان ہوئے تو فائز ہوئے۔آپ نے اس منصب کو پوری ذمہ داری سے جھایا۔

حضور نی کریم الی فی کے دادا عبدالمطلب کا اصلی نام شبہ تھا۔ آپ بڑے نیک نفس اور عابد وزاہد سے۔ آپ نے ساوہ زندگی گزار دی آپ کا زندگی بجر معمول رہا گہ آپ عار حرامیں کھانا چینا لے کر چلے جانے اور کئی گئی دنوں تک خدا کی عبادت میں مصروف رہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اکثر اوقات عار حرامیں ہی اعتکاف کرتے اور اپنی توجہ خداو تدقد دس کی طرف رکھتے۔ رسول اللہ فالی فی کا تورنبوت احتکاف کرتے اور اپنی توجہ خداو تدقد دس کی طرف رکھتے۔ رسول اللہ فالی فی کا تورنبوت آپ کی بیٹنائی میں چکتا تھا۔ آپ کی بدن مبارک سے خوشبو آئی تھی۔ اہل عرب میں آپ کی بیٹ ای مبارک کے متحلق بہت سی آپ کو بہت نیادہ مقام حاصل تھا۔ آپ کی شان مبارک کے متحلق بہت سی

でしてったのきのきのです

آبوں میں لکھا جا چکا ہے جب بھی اہل مکہ پرکوئی مصیب آتی تو وہ اوگ آپ کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور آپ کے وسیلہ سے دعا ما تکتے۔ آپ جب بھی کسی کے لیے دعا کو ہاتھ بلند کرتے تو اللہ کریم اس کے تی میں آپ کی دعا قبول فرما تا۔ آپ کا ایک لقب مطعم الطیر بھی تھا۔ اس کی وجہ بیتی کہ آپ پرندوں کو بھی کھانا کھلاتے تھے۔

اسحاب الفیل کا واقعہ آپ کے زمانہ میں بیش آیا۔ حضور ہی کریم اللہ فی پیدائش ہے صرف بچین دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا جب ابراہہ نے این ہاتھیوں کی پیدائش ہے صرف بچین دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا جب ابراہہ نے یمن کے دار کی فوج لے کر کعبہ و حالے کے لیے مکہ پر جملہ کیا چونکہ ابراہہ نے یمن کے دار السلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شائدار عالی شان گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ لوگ خانہ کعبہ جانے کی بجائے صنعاء آئیں اور اس کا طواف کریں خواہش تھی کہ لوگ خانہ کعبہ جانے کی بجائے صنعاء آئیں اور اس کا طواف کریں چنا نچا پی اس آ رز و کو جو بعد میں حسرت میں بدل گئی پورا کرنے کے لیے اس نے چنا نچا پی اس آئے دورائی اس آئی اور کرو کو جو بعد میں حسرت میں بدل گئی پورا کرنے کے لیے اس نے ماتھ لیا اور پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ پھر آپ اپ ماتھ چند آ دمیوں کو لے کرینچا کی ماتھ لیا اور پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ پھر آپ اپ ماتھ چند آ دمیوں کو لے کرینچا کی اترے اور خانہ کعبہ میں تشریف لیے گئے آپ خانہ کعبہ کے دوراز و کا حلقہ بھڑ کر کر انتہا کی اترے اور خانہ کعبہ میں تشریف لیے گئے آپ خانہ کعبہ کے دوراز و کا حلقہ بھڑ کر کر انتہا کی اترے اور خانہ کعبہ میں تشریف کے ماتھ در بار خداوندی میں یوں عرض کناں ہوئے ہے آر اری اور گر یہ زاری کے ماتھ در بار خداوندی میں یوں عرض کناں ہوئے

اللهم ان المر همنع. رحله جامنع رحالك.

وانصر على ال الصليب و عابديه اليوم الك

اللهم لا يغلبن صليهم ... ومحالهم غدا محالك

"اے اللہ! بے شک برخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے البدا او مجی اپندا اور محلی ہے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والول اور صلیب کے پجاریوں (عیسائیوں) کے

آب زم زم و بحوه مجورے علاج

مقابلہ میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد قربا۔ اے اللہ! ان کی صلیب اور ان کی سازش تیری تدبیر پر برگڑ غالب نہیں آ سکتی۔''

یدوعا ما تکنے کے بعد عبدالمطلب اپنے خاندان کے ان افراد کو لے کر واپس پہاڑوں میں تشریف لے گئے کیونکد آپ کی دعا بارگاہ خداوند قدوس میں بہت مقبول محتی اس لیے آپ کی دعا کوفر آبعد قدرت البی کا جلوہ دیکھنے کو ملا کہ ابرا ہہ جب میں گعب ڈھانے کے لیے اپنے تشکر جرار اور ہاتھیوں کے ساتھ قطار کی صورت میں آگ بڑھا تو مغمس کے مقام پر پہنے کر اس کا ہاتھی جس کا نام مجمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند کوشش کی مگر ہاتھی نہ اٹھا۔ اس حال میں اللہ کی آسانی فوج ابابیل آئی اور اس نے کوشش کی مگر ہاتھی نہ اٹھا۔ اس حال میں اللہ کی آسانی فوج ابابیل آئی اور اس نے اس کوشش کی مگر ہاتھی نہ اٹھا۔ اس حال میں اللہ کی آسانی فوج ابابیل آئی اور اس نے لئکر تبس نہو گیا۔ اس طرح ابرا ہہ کا لئکر تبس نہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عبدالمطلب پہاڑی سے بیچ اترے اور خدا کا شکر اوا کیا۔ آپ کی اس کرامت کا ذکر ہرخاص عام میں ہونے لگا۔ اس طرح تام الل عرب میں آئی۔ خدار سیدہ برزگ کی حیثیت سے مشہور ہو گئے۔

قرآن مجید بین اس واقعه کا تفصیلی تذکره پاره نمبر ۳۰ میں ملتا ہے جس کی چند معلومات درج ذیل ہیں۔

> سورة كانام \_\_\_\_سوره الفيل كى \_\_مد قى \_\_\_\_ كى سورة آيات كى تعداد ركوع كى تعداد حروف كى تعداد كلمات كى تعداد

آب زم زم و بحوه مجور سے علاج

لشکر کے سربراہ کا نام ۔۔۔۔ابراہہ لشکر مشتمل تھا۔۔۔۔ہاتھیوں پر بڑے ہاتھی کا نام ۔۔۔۔محود حملے کرنے والے پرندے۔۔۔۔۔ابابیل

الم ترکیف فعل ربك باصحب بالفیل
الم یر کیف فعل ربك باصحب بالفیل
و ارسل علیهم طیسوا اباییل
تسرمیهم بحجارة مین سجیل
فیجهم بحجارة مین سجیل
فیجهم کعصف ماکول
الم تحویا کیا آپ تا تی تا تی ای تا کی ای آپ کا ای کا ای آپ کا ای کا کا ای کا ا

کعبہ پر تملہ کے واقعہ کے بعد اللہ کر یم نے عہد المطلب کوفرز ند عطا کیا جس
کا نام آپ نے حارث رکھا۔ حارث جب عاقل و بالغ ہوئے تو اللہ کر یم نے حضرت
عبد المطلب کو ایک خواب دکھایا جس میں آب زم زم کے کنوال کی طرف اشارہ تھا۔
آپ نے خواب میں دیکھا کہ آیک شخص آپ سے کہدر ہا ہے۔ اے! عبد المطلب اٹھو
اور زم زم کھود و جو کہ بوے شخ حضرت ابر اہیم ملینا کی مخفی یا دگار ہے۔ اس خواب پر

آب ذم زم و مجوه جور علاع

حضرت عبدالمطلب کی آنکی کھل گئی۔ اس طرح ایک اشارہ او بل گیا کہ کنواں کی کھدائی کا کام کرنے کی سعادت آپ کو حاصل ہوگی کیکنن پریشانی پیتھی کہ چاہ زم کھدائی کا کام کرنے کی سعادت آپ کو حاصل ہوگی کیکنن پریشانی پیتھی کہ چاہ زم کو تلاش کس جگہ کیا جائے۔ چنانچے اس کے لیے آپ نے خاص عبادت کے ساتھ بید معافر مائی کہ چاہ زم کی موجودگی آپ پرواضح کی جائے۔ اللہ کریم نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور شواب میں آپ کو اس طرف اشارہ کردیا گیا۔

حضرت على التلائية حضرت عبدالمطلب كالكيد تول اس طرح بيان كيا ب ك عبدالمطلب فرمات بين كه بين ايك روز حطيم بين سويا جوا تفا\_خواب مين مجهرت سی نے کہا کہ اطلبہ العنی یا کیزہ چیز کو کھودو ہیں تے اس سے یو چھا۔ یہ طلبہ کیا ہے؟ کیکن ای کا کچھ جواب نہ ملا مچھر دوسرے دن شن نے خواب ویکھا کسی کہنے والے نے کہا کہ 'بر انقیس چز کو کھودو۔ ٹس نے چر یوچھا بھی سے برہ کیا چڑے بھے کچھ یٹاؤ تو منچ نیکن اس دن بھی مجھے میرے سوال کا جواب شاملاً تلیسرے دن گھریش کے خواب دیکھاای دن کمی تے تدا دی کہ اے! عبدالمطلب البضوية " (محفوظ نے ) کو کودو۔اباس مرتبہ پھر میں نے دریافت کیا کہ یہ مفتونہ ہے کیا چیڑان کے متعلق كيك و خردولين آج تير الدنهي محدير الالكا كي جواب د ملا- آخر چوتھے روز پھر بياتی معاملہ ہوا اور کہتے والے لے کہا کہ زم کو کھودو۔ میں تے عرش كياك بيدام زم كيا بان كمعلق كه فردورات ميري سوال كاجواب بحصالا اور بتایا گیا کہ زم وہ یانی ہے جو نہ بھی ختم ہوا اور شریحی تم ہوا اور بیاشارہ بھی دیا كيا كدوه بجورے ياؤل والے كوے كى كريدى موكى زين كے قريب بے۔ وہاں پونٹیوں کامٹن ہے۔اور وہ جگہ سرخ بتوں کے بالکل سامنے واقع ہے۔

حضرت عبدالمطلب الشح اورحرم شريف مين آكر بليثه كت اب آب كا ادهر

آب لم الم و يحمد مجوز عالان

نیام کرنے کا مقصدخواب کی تعبیر کے علاوہ کچھ نہ قنار آپ اپنے خواب کی تعبیر کے منتظر تھے۔

یکھا گات گزرے ہے کہ ایک وی کی جوئی گائے جس کی گرون کی تدکیٰ
تھی۔ اپنے فرق کرنے والوں ہے چھوٹ کر بھاگ آئی اور یبال جوم بیں آ کر
دین پر گرگی اس کے مالک بھائے جونے ادھر بی آ لگے۔ انہوں نے اسے ادھر بی
گی طرح وی کی الک بھائے جونے اور بی گیا اور گوشت اٹھا کرلے گئے اس
جگہ طرح وی کی اور بھر ویں اس کا گوشت کا ٹا گیا اور گوشت اٹھا کرلے گئے اس
جگہ خون تھا جو کہ آپ نے خواب میں بھی ویکھا تھا بھی کھوں بعد اس خون کے اروگرو
پونیوں نے مجمع ہونا شروع کر دیا اور است میں آ سان سے اور الک کوا بھی بھی از آیا جس نے اپنے بھی کی ساتھ وی کر دیا اور است میں آ سان سے اور الک کوا بھی بھی از آیا جس نے اپنے بھی کی ساتھ وی کر دیا شروع کر دی چونکہ آپ نے خواب
میں یہ بھی نشانیاں ویکھیں بلکہ بتائے والے نے آپ کو بیدنشانیاں بتا میں اس طرح
سے آپ کو خواب کی تعییر ل گئی منصرف جاہ وہ م ام کی خبر بلکہ اس کی درست جگہ کا ملم

حفرت عبد العطب نے بلا تا خیرائے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور اس جگہ کو وہ تا خراد کو دنا خروں کے بہت سے افراد آپ کے اردگردجی ہوگئ تو قریش کے بہت سے افراد آپ کے اردگردجی ہوگئ تو قریش کے بہت سے افراد آپ کے اردگردجی ہوگئ واقف تھا اس لیے انہوں نے آپ سے اس سلسلہ میں دریافت کیا کہ آپ ہماری سمجہ میں یہ کھدائی کے انہوں نے آپ سے اس سلسلہ میں دریافت کیا کہ آپ ہماری سمجہ میں یہ کھدائی کیوں کر دے ہیں۔ آپ نے ان سے اپنے خواب کا ذکر کیا تو وہ تھوڑ سے تلملائے اور آپ کی بات کو تبول کرنے سے بطاہر الگار کر دیا لیکن صد کی وجہ سے جب رہا نہ گیا تو آپ کو لئنف انداز میں ایذاء بہنچائی شرع کر دی۔

حضرت عبدا لمطلب في جب محسول كياكد بيدلوك اس كام مين زياده

آب زم زم و بحوه مجود علان

ر کاوٹ بن رہے ہیں جو مجھے اللہ نے اپنی طرف سے سونیا ہے تو آپ نے منت مالی كداكر الله في مجمع وس بيغ وت توان ش الله كويس الله كى راه ش يطور قربانی بیش کرونگا۔ اس منت مانے کے بعد آپ نے کقار کی طرف توجہ نہ کی اور مسلسل این کام میں مشغول ہو گئے۔قریش والے اور دیگر کفار آپ کے بارے میں عجیب عجیب یا تنین کرنے لگے لیکن جونکہ آپ کو یقین کامل حاصل تھا کہ وہ امراللہ کی طرف سے ہے اور اس کا اجر بھی وہی دے گا اور اس کام کو پایا تھیل تک بھی وہی كانتيائ كا-آب اس يقين كے ساتھ اسے كام ميں مشغول رہے مسلسل محت كے بعد آپ نے دیکھا کہ اب مٹی بھیگی ہوئی نکل رہی ہے تو آپ نے بلند آواز میں اللہ ا كبركانغره لگايا - قريش جو يكھ لمح پيلے آپ كے اس فعل كائتسنر بنارے تھے وہ مجھے کئے کہ عبدالمطلب اسے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے چنانجہ وہ لوگ آ ب کی کامیانی كى تقديق كے ليے فورا آپ كے ارد كرو جع مونے لكے اور اس بات كو و كھ كرونگ رہ گئے کہ آپ نے جس خواب کا ذکر ان سے کیا تھا وہ تقریباً تج ہی فکا اور کیلی مٹی کا تكانا بھى وہال يائى كى وجودگى كى تفيديق كررہا تقا۔ يہ سب ديكي كر قريش كے دل یں حمد پیدا ہو گیا جس کا اظہار انہوں نے اس انداز میں شروع کر دیا۔

قریش والے بحع ہو کر عبدالمطلب کے پاس آئے اور کہنے گئے اسے
عبدالمطلب اہتم جو کام کررہے ہو یقیناً میا جھا کام ہے گرحہیں ہے بھی معلوم ہے کہ چاہ
زم زم حضرت اساعیل ملیئة کا ہے اور وہ صرف تمہارے ہی نہیں ہمارے بھی جد امجد
ہیں لہذا اس کواں میں ہمارا بھی جن ہے اس لیے ہم بھی اس کام میں تمہارے برابر
کے شریک ہیں۔ ان کی بات من کر حضرت عبدالمطلب نے قرمایا۔ مجھے تمہارا میہ کہنا نہ
تو پہند ہے اور در بن مجھے کسی طرح بھی ہیا یات منظور ہے۔ قریش نے جب ویکھا کہ

آب زم زم وعجوه مجود علاح

آب اس طرح نہیں مان رہے چنانچے انہوں نے کہا جمیں انصاف جاہتے اور ہم تہمیں اس وقت تک اس کام کومز بدنیس کرنے ویں کے جب تک کوئی عاول اس کا جمارے تنہارے درمیان فیصلہ نہ کروے۔ آپ نے بھی ویکھا کہ اگر چہ میں اس کام میں حق ر موں مگر بدلوگ بنا کسی فیط کے اپنی خواہش سے پیچھے نہیں ہٹیر) گے تو آپ نے عدل کے معاملہ کو قبول کرایا کہ کوئی عادل مقرر کروجواس بات کا فیصلہ کروے قریش كن لك الم ال بات كے فيصله كے ليے بن سعد بن بزيم كى ايك كابندكومقردكرتے میں چونکداس وقت میر کاہنہ بہت شہرت یافتہ تھیں۔ لوگ اینے معاملات میں اے رجح دینا پند کرتے تھے۔عبدالمطلب ان کے اس فصلے پر متفق ہو گئے۔ یہ کا بہنہ چونکہ ملک شام میں رہائش پذیریھی اور بنوسعد کی ایک بزرگ خانون تھی اس لیے سب نے فیصلہ کیا کداب ہم میں سے ہر خاندان کے چند معزز افراد اکٹھے ہو کر شام کا سفر طے کریں گے تا کہ کسی طور بھی اس معاملہ میں غیر دیانتداری نہ ہو چنانچے قریش بنو امیداور ہرخاندان نے سفر کے لیے تیاری شروع کی۔عیدالمطلب بھی ان کے ساتھ سفر میں شامل ہو گئے۔ اور شام کی طرف صحرائی سفر پر روانہ ہو گئے۔ مکہ سے شام کافی دور تفاسخت گری کے ایام مسحرا کی بھتی ریت اور گرم ہوا جیسے در پیش چیلنجز کے باوجود سب نے اس معاملہ کے حل کے لیے حای تجر لی۔ تجاز اور شام کے ورمیان ایک بیابان بہت ہی طویل تھا بہال یانی کا نام ونشان بھی نہ تھا اس طویل بیابال سے گررتے ہوئے بوآ ز مائش آئی وہ یہ کرعبدالعطلب اور آپ کے ساتھیوں کے باس یانی ختم ہوگیا آپ نے دوسرے ہمسفر اوگوں سے یافی طلب کیا تو انہوں نے یافی دیے سے اٹکار کر دیا اور کہنے گئے جو معاملہ تمہارے ساتھ ہے وہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہے اور اس کے متیج میں جس بات کا تمہیں اندیشہ ہے ای بات کا اندیشہ آ ب زم زم و جُوه مجور سے علاق

ہمیں بھی ہے۔ ان لوگوں کی اس بات سے عبدالمطلب بہت ہی رنجیدہ خاطر ہوئے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کی حالت دیکھی تو آپ کو اور پریشائی لاحق ہوگئی چنا نچر آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تمام صورت حال تبہارے سامنے ہے۔ اب تم لوگوں کی کیا رائے ہے انہوں نے کہا ہم اپنے لیے بھی کوئی رائے نہیں رکھتے بلکہ تمہاری رائے اور تمہارے تھم کے منتظر ہیں آپ جو کہیں گے وہی حرف آخر ہوگا آپ جیسا کہیں گے ہم ویسائی کرنے کو تیار ہیں۔

ال كى يہ بات ك كرآب نے كہا يرى تورائے يہ ب كر ہم يس سے بر کوئی اینے بدن میں اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اپنی قبرآ پ کھودے۔اس طرح ہم میں ے جوآ دی پہلے مرے گا دوسرے آ دی ل کراہے دفنا دیں گے اس طرح ایبا تو نیس ہو گا کہ ہم سب مرجائیں اور جمیں قبر نصیب نہ ہواور اگر میری رائے پڑھل ہوگا تو آخر میں کوئی ایک شخفل ہی رہ جائے گا جے قبر نصبیب شد ہوگی اور وہ غیر مدفون ہوگا یہ اس سے بہتر ہے کہ بورا قافلہ غیر مدفون ہو۔ آپ کے ساتھیوں نے اس رائے کو قبول کرلیا اور اپنی قبریں تیار کرنا شروع کر دیں۔ جب قبریں تیار ہو کئیں سب اپنی الی قبروں میں بیٹے گئے اور موت کا انظار کرنے گئے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد عیدالمطلب الحے اور این ساتھیوں ہے کہا کہ ہم سب جواپی موت کے انتظار میں بین گئے این اورائے آپ کو بلاگ کرنے پر آبادہ ہو گئے ہیں بیاس باس کا متیجہ ب كه بم اين ليے بچے بہتر عل تلاش كرنے كوتيار بى نيس ورنداللہ كى ۋات مارے ليے ضرور کہیں ند کہیں سے بانی کا انتظام کر دے مگر ہم لوگوں نے ہی ہمت ہار دی ہے چلو انٹومکن ہے اللہ ہمارے حق میں بہتر فیصلہ اور بہترین سیب بیدا فرمائے گا۔

عبدالمطلب اورآب كے ساتھوں كان عجيب وغريب معاملة قريش كے ديگر

آب دم زم و بحوه مجور علاج

افراد بھی ویکھ دے تھے مگر تعجب سے تفا کہ سب پقر ول تھے اور ہر کسی کو اپنی ذات کے علادہ کچھ دیکھٹا ہی ٹیس تھا۔ جب عبدالمطلب اپنے ساتھیوں کو لے کر اٹھے اور چلنے کو الار و الله المنفى ير الله كا نام الحكر موار موع الوجوني آب كي اوْتَنَى اللهي لويني ے پانی کا ایک چشمه اہل پڑا۔ یہ محرا میں شیریں چشہ تھا جوآپ کی کرامت بھی البلايا-آپ كساتيول في اورآپ فيخوب ياني بيا اور قافل كے دوسرے يقر ال لوگوں کو بھی وجوت دی کہ لو دیکھ لو اور اس چشمہ ہے تم بھی سیراب ہو جاؤ۔ اور اینے پاس موجود مشکیزوں کو بھی بھرلو۔ جب قریش والوں نے اتنی فیاض دلی ویکھی میہ سارا خدائی معاملہ دیکھا تو انہیں شرم بھی آگئ اور تمام قبائل نے ایک ساتھ آپ کی كرامت وعظمت كااعتراف كيا-ساته ين جاه زم زم جس كے بارے ميں نزاع تھا ال کے بارے میں بھی بیاقرار کیا کہ عبدالمطلب تم حق پر ہواور بیرسب معاملہ بھی خدا كالى طرح اشاره ب كد آب حق پريس لبندااب حاراتمهارا جاه زم زم پركوئي نزاع اليس آب جو كام كرد ب سخة بات جاري ركيس بمين كى كابندكه ياس تيس جانا بلكه بيرخدائي فيصله ب جوالله نے آپ كے حق ميں كر ديا ہے بس جميں بير ہى منظور ہے۔ چنانچیسب نے والیبی کا ارادہ کیا اور والیس مکد کی طرف لوٹ آئے۔اس طرح یبال پر بھی حضرت عبدالمطلب کی بزرگی اور شرافت و یا کدامنی کا اظہار ہے کہ اللہ تعالى نے آپ كوكس طرح مرشبه عطا فرمایا۔

طویل بیابان سے واپس آ کر آپ نے خلق خدا کی منفعت کے لیے پھر اس کام کوشرور کر دیا۔ آپ نے مٹی نکلوائی اس دوران زم زم کے کنواں سے سوئے کے دو ہرن کچے تلواری اور زرہ بکتر بھی نکلے ان برآ مد ہونے والی چیزوں کے بارے میں مختلف آ راء ہیں ایک رائے کے مطابق یہ چیزیں ایرائی زائزین کی بھینکی ہوتی ہیں آب زم زم و بحوه مجورت علاج

اور کھ دومرے موز بین کا کہنا ہے کہ یہ چیزیں کمی شکست خوردہ الشکرنے اپنے تعاقب کرنے والے فاتح ہے بچانے کے لیے اس کویں بیس مجھنگ ویں۔ بہر حال کھ میں فقا حضرت عبدالمطلب نے وہ اشیاء نگاوالیں۔ آپ نے دو بیس سے ایک ہرن کے اضف سونے سے کعیہ شریف کے دروازوں پر سونے کی پتریاں چڑھا دیں۔ دومرے کو فائد کعیہ بیں بطور نمائش رکھ دیا اس طرح سے عبدالمطلب نے آب زم زم شریف کا کنواں نے مرے سے تلاش کر کے مکہ والوں کے لیے پانی کا مسئلہ شل کر دیا۔ قریش نے جان کو بانی بلانے کے لیے 'السقایا'' کا شعبہ قائم کیا جس کا کام ہی میں المقایا نوٹ کے لیے تکلیف ندا شانی پڑے بلکہ میں المقایا کے خواج کو کوئی طرح سے بھی پانی کے لیے تکلیف ندا شانی پڑے بلکہ عیام میں المقایا کے ایک تکلیف ندا شانی پڑے بلکہ عیام میں المقایا کے ایک مقامات پر''السقایا'' نے ایسے دوش بنا دیئے گئے سے جن میں السقایا کے مطابق پانی خواج کو مطابق پانی خواج کردہ پانی بھر تے رہے جان ان دوشوں سے اپنی ضرورت کے مطابق پانی حاصل کرتے۔

عبدالمطلب نے چونکہ جاہ زم زم صاف کیا اور اس کی بہترین اندازیں کے مطابق تعمیر کی اور اس کے علاوہ کوئیں کے مصل ایک حوض بھی بنایا تا کہ برکمی کو یائی نکا لنامکن نہ ہووہ اس یائی نکا لئالنامکن نہ ہووہ اس حوض میں سے لیے پائی کا تکالنامکن نہ ہووہ اس حوض میں سے یائی لے لے لے قریش والوں کو پھرسے آپ سے صد ہوگیا۔ بچھ لوگ اپنالی مواید ہوش تو اس حوض کی تھیر اپنالی مواید ہوش تو تا ہے اس حوض کی تھیر کر چلے جاتے۔ آپ اپنالی ہوایہ وض کی تھیر کر چلے جاتے۔ آپ اپنالی ہوایہ وض کی تھیر کرتے ہے ان لوگوں نے ایسا بار بار کیا تو کہ نے ایسا بار بار کیا تو آپ نے اس توش کی تھیر کرتے ہے۔ اس لوگوں نے ایسا بار بار کیا تو آپ نے اس توش کی تازالہ کے لیے شدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیئے۔ اس دعا آپ نے اس تکلیف کے ازالہ کے لیے شدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیئے۔ اس دعا آپ نے اس تکلیف کے ازالہ کے لیے شدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیئے۔ اس دعا

ع بعد آب نے ایک خواب و یکھا کہ رہ بھی پہلے والے خواب کی طرح خدا کی طرف ے اشارہ ای تھا کہ کوئی بکارنے والا بکارر ہاتھا کہتم بیالفاظ زم دم کے باس کھڑے ہو کر کہدوو "اے اللہ! میں اے نہائے والول کے لیے حلال نہیں کرتا" بہصرف یعنے والول کے لئے مباح ہے۔" آپ نے استھے روز زم زم شریف کے کو کی کے یاس كرے موكر قريش كوج ميں جح كر كے كى الفاظ دو براے \_ آ ب ك اس طرح كرنے كے بعد جب بھى كوئى حوش كوخراب كرنے كے ليے اس كے ياس آتا تو وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوجاتا اور اسے اس برے مقصد میں ناکام ہو کر اوث جاتا۔ اس طرح سے بھی اوگوں میں آپ کی عظمت و کرامت کا چرجا ہوئے لگا اور بالآخر قریش کے شریر لوگوں نے ایما کرنا جھوڑ دیا۔ یون آہت، آہت وقت گزرتا گیا۔ ١٩٠٩ء ميں زم زم شريف كے كنوال ميں طوفان آ كيا اوراس كاياتي خوب تيزى سے الخند لكا اوراس قدرياني اكلاكداس كية سياس كى آباديان ۋوب كيس ماريخ كى كتابول بين يديهي ماتا ہے كداس طوفان اور سيلاب كى زويس بهت سے اوگ آ گئے اور جان ے ہاتھ وهو بیٹے۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگوں کے رہن سمن میں تبدیلیاں واقع ہونے لگیں۔ تہذیب تی شکل اختیار کرنے لگیں ہرصاحب اقتدار نے ا بی حیثیت کے مطابق جاہ زم زم کی تعمیر اور بہتری پر اپنے انداز میں توجہ دی۔ ترک حکمرانوں تے اس کے اردگروغلام گردش بنا کراویر گشید نماحیت بنا دی۔ پھرسٹگ مر مرے استعال کا دور شروع ہوا تو صاحب اقتدار وارباب اختیار نے اس کے گرو سنگ مرمر کی منڈر ینا دی جس کی اونجائی یا فج فٹ تھی۔ اس کے اور جیت تک مضبوط لوہے کی جالی بنا دی گئ اور ان میں یائی اکالنے والی چرخیاں تصب کر دیں۔ ان چر خیول برون رات کام جاری رہتا ۔ لوگ بطور مزدور ان کو دن رات گھماتے اور

こしての見の見のうでうして

ان سے پائی نکالے ایس طرح پائی ہے جوڈول بھر جاتے وہ ستوں کو دیے جاتے وہ سات ہے۔
ان سے تجائ کو چکداد کٹر رول میں پائی پلاتے۔ بجائ ان کوائی خدمت پر بطورات ہے

بھرنہ بھری اور بھر وعطا کر دیتے اس طرح سے ایک زم زم نئر یف سے بہت سے

بوگوں کا کاروبار حیات شکلہ تھا۔ کئویں کے ساتھ بی تحویٰ توکدار مراجوں کا ایک

ویجی سلسلہ تھا ان مراجوں ہے بھی توائرین کو پائی بلایا جا تا اور کھروں ہیں تھی ان کی

مدد ہے تی باتی بہتجایا جاتا۔ بہت سے لوگ صرف یہ تی مزدودی کر کے ایٹا پیت پال

مدد ہے تی باتی بہتجایا جاتا۔ بہت سے لوگ صرف یہ تی مزدودی کر کے ایٹا پیت پال

یر تمام معاملات اگرچہ اپنے ادوار بیس مختلف ہوئے رہے مگر جب
سعودی حکومت آئی اور دور بھی سائنس کا آگیا تو سعودی حکومت نے مسجد کے تھی کہ
اور دسعت دے دی اور بانی پنے کی نظام کو بیبال سے منطل کر دیا کئو کیس کوجد یہ شکل
دے دئی اور اس کے او پر مضوط حجت بنا کر اسے ڈھانپ دیا اور اس کے اندر جدید
موٹرز لکا کریائی نکالے کا ایباستم نصب کر دیا کہ یائی نکتا ہی رہتا ہے۔

سعودی حکومت سے پہلے بھی تجائے جب آئے تو اپنے لیے کفن خرید تے اور
است آب ترم زم بیں ڈبوکر خشک کر لیتے اور یہ سلسلد آئے بھی جاری ہے اس وقت بھی
ذاخرین اس بات کے خواش مند ہوئے کہ ہم اس بابر کت بائی کو اپنے گھر والوں
اند بالے بطور تحد لے کر جا گیں آئے بھی اس خوبصورت روایت کے محبت واخوت
سے سرشاد مناظر و کیلینے کو طبح یں ۔ پہلے پہل بائی لانے کے لیے کشتر استعمال کے
جاتے تھے الن کشتروں میں آ ب زم زم جرکر ان کو ٹا تھا کہ ویا جا تھا اس طرح سے
جاتے تھے الن کشتروں میں آئے اور کے لیے ٹین کی گول کیوں بنائی جاتیں تھیں ان

آ بيازم زم و بحوه مجور سے علاج

یں زم زم کی تھوڑی مقدار آئی تھی۔ان کے سرے پر مند بنا ہوتا تھا آئیس' رمزی' كهاجاتا تقااس مين تقريباً ايك كلاس ياني آجاتا تقار اگرايك طرخ مے غور كياجائے توي بھی الک طرح سے ایک فوبصورت تحد شار کیا جا سکتا ہے بہر حال بیاتو اس دور کی بات ے جب لوگ پیدل یا گھوڑوں اور اونوں پرسفر کیا کرتے تھے۔ اب لوگ ترقی یا فتہ شار ہوتے ہیں۔ان کنستروں کی جگہ پلاسٹک کے ٹین اور کیلن لے بیجے ہیں ان ز مزمیوں کی جگہ بلائک کی چھوٹی جھوٹی بوتلوں نے لے لی ہے۔ یہ بلاظک کے تھیلن اور بوللیں ہر سائز ہر وزن میں مل جاتیں ہیں۔سعودی حکومت کی آمد ہے قبل تمان اب ليرجس عقيدت كفن تياركيا كرتے تنے وہ سلسله آج بھي جاري ہے لیکن اس افت چونکہ زم زم شریف کے کوال پر ایسا نظام نہ تھا جو آ ن ہے اس لیے محن حرم بین ای لوگ به کام کرتے اب اس ملسلہ کو سجدے ابر خفل کر دیا گیا ہے۔ خربيد ماري تاريخ كمانى دم زم كى باس كولكية وي بي ايمامحوى مو ر ہاتھا کہ اللہ کریم نے اس کنوال کو کتنی ای برکت و فضیلت عطائی ہے و تیا کے با نیوں میں اس قدرعقیدت محبت کی یانی کو حاصل نہیں۔اس کے پینے والے ان گنت ہیں اس کے حصول کی خواہش رکھنے والے بھی ان گنت میں ہرسال لوگوں کی ایک خاصی تعداو فی کے قریضہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر کا رخ کرتی ہے جن کی مہمان نوازی آیک ایسے یانی سے کی جاتی ہے جس میں برکات اور انوارات ہیں۔ فریضہ وج کی ادائیگی کے بعد جاج اپنے اہل خانہ رفقاء و دیگر احباب کے لیے بطور تخذیجی اس یانی کو لے کر جاتے ہیں اس کی پیشکش بھی محبت بوحاتی ہے گویا یہ پائی نہ صرف باطنی بلكه ظاہرى بركات وانوارات سے بھى متصف ہے۔

# آ سانی کتابوں زم زم شریف کا ذکر

زم زم شریف کا ذکر پہلی آ مائی کتابوں میں بھی آیا ہے جیسا کہ توریت میں اس کا ذکر آیا ہے آگر چہ بیاتوریت اپنی اصلی حالت پر برقرار نہیں لیکن پھر بھی دم دم کی عظمت و فضیلت کے لیے اس کی بیر آیت جس کی اصل اشارہ کے طور پر تجھی جا عتی ہے۔ "خدا کے فرشختے نے آسان سے حضرت ہاجرہ قیالاً کو پکارا اور کہا اے ہاجرہ! تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر کیونکہ فدانے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہوا ہے اس کی آ جادت ہیں اس کی آ جادت ہیں اس کو افرادر اے اپنے ہاتھ سے سنجال کیونکہ میں اس کو آگا اور کہا گیا ہوا کو میناؤں گا۔ خدانے اس کی آ تکھیں کھولیس اور اس نے پانی کا ایک آئیوں دوراس نے پانی کا ایک کواں دیکو اور اس کے باتر کے کو پلایا۔" (بیدائش اس اس اس اس کی آ تکھیں کھولیس اور اس نے پانی کا ایک کواں دیکو اور کے کو پلایا۔" (بیدائش اس اس اس اس کے جم اے بیاں دم زم کے پارے میں جن چیزوں کا ڈکر کیا ہے وہ ورج ذیل اس لیے جم نے بیاں دم زم کے پارے میں جن چیزوں کا ڈکر کیا ہے وہ ورج ذیل

ثمن زم زم ثریف کا تعارف
 معلومات
 معلومات

اساء کی تشریح
 زم زم کے متعلق چند معلومات
 زم زم اور صحابہ کرام
 خصست زم زم اور انکہ کرام
 خصست زم زم اور سلف صالحین

## زم زم شریف کا تعارف

زم زم کا کٹوال حرم شریف کے صحن میں کعبہ شریف ہے ۱۵ میٹر ہٹ کر جنوب مشرق میں ججراسود کے بالکل سامنے واقع ہے۔

زم زم شریف کاید کوال کعبے سے بھی پرانا ہے۔

زم زم کے کنواں کی گہرائی کے متعلق کوئی حتی روایت نہیں ملتی البتہ قیاس سے
ہے کہ وہ ۱۲۰۰ فٹ ہے مگر قریب ہی جب تغییراتی کام کے دوران اس کی بیائش کی گئ تو اے ۲۰۷ فٹ گہرا پایا گیامکن ہے پانی کے شلسل سے نکالے جائے کی وجہ سے
اس کی گہرائی میں اضافہ ہو گیا ہو۔

# زم زم کوزم زم کیوں کہا جاتا ہے؟

آب زم زم مسلمانوں کے نزدیک متبرک پانی ہے جیسا کہ ہم نے اس کتاب میں زم زم کی عظمت پرایک آیت توریت سے بھی پیش کی کہ اس کا تذکرہ قدیم کتابوں میں بھی ملتا ہے اس کی عمر خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے لیکن اس کے نام زم زم ہونے پر اہل لغت اور مورضین کا اختلاف ہے کہ اسے زم زم کیوں کہا جاتا آب زم زم و بحوه مجورے على ق

ب-ان شام اختلافات كويس يهال وجوبات كام ع وكركرر با مول-

الملي وجه

زم زم كم معنى إلى اجماع كـ اور اجماع الل لغت ك فزد يك لوگول کے اس جوم کو کہتے ہیں جہال ۵۰ یا اس سے زیادہ آدی یائے جائیں زم زم شریف کے کواں پر چونکہ لوگوں کا اتی تعدادیں یلکداس سے کشر تعداد میں برلحداجماع رہنا ہے جیسے عربی میں کہا جاتا ہے" زعرمد من الناس" تو اس دجے اس ماء مترک كا نام دم

زم شريف ركها گيا۔

دم دم ك ايك معنى بين كير كيد چونكداس حبرك كنوال مين يائى کی کی بھی واقع نبیں ہوئی ہر لھد یبال سے پانی کی ایک کشر مقدار نظتی ہے اور پہاں پانی کے دوبارہ کثیر ہونے کا انتظار بھی نہیں کرہ پڑتاتو پانی کی اتن وافر اور کثیر مقدار کے پائے جانے کی وجہ سے اےزم زم کہاجاتا ہے۔

دوسري وجه

تیسری وجہ علامہ حربی نے اے زم زم کہنے کی وجداس کے متحرک ہونے کو کہا ہے کہ یہ پائی ہروفت متحرک ہے بھی تھرانہیں اس لیے اسے زم زم کہا گیا ہے ویسے بھی اس کا تفہراؤ تو ممکن نہیں ہے کیونک یہ برلمحد تكالا جاتا ب اورسلسل تكالنے كى ويد الى كا بر كھون تازه موتا ب جوابي پینے والے کو ایک خاص توعیت کی لذت اور تروتاز کی قراہم کرتا ہے۔

پوهی وجه

زم زم کا ایک معنی رو کنا بھی ہے جب سے دریافت ہوا تو اماں ہاجرہ بنظائے اس کے گرو پھروں اور کنکروں کا بند باندھا اور اے آب زم زم و بحوه مجورے علاج

ایک جگہ جع کر دیا۔ ویے بھی صدیث رمول اللے کے مطابق اگر المال باجره فظة اليائد كرتي تواس كاياني سلاب كي صورت اختياركر لیتا۔ 199 کا واقعہ بھی ہم نے ذکر کیا جب رم زم شریف کے کنوئیں ے یائی الے لگا اور ارد گرد کی آبادی اس میں ڈوب گئ

یانچیں دیے دم زم حربی زبان کے لفظ زمزمہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں ایری کوزین براس قدر زور سے ضرب وینا که زیبن میں گڑھا بن جائے۔ چونکہ حضرت جرائیل طاقانے مین اس جگدایتی ایوی سے ضرب لگائی جہاں حضرت اساعیل طیقہ اپنے پاؤں رگڑ رہے تھے تو اس کے متیجہ میں پانی فکل آیااس لیے بھی اے زم زم کہا گیا۔

چھٹی وجہ

جب امال باجره فيظ صفا مروه يرب جيني كى كيفيت مين چكر لكارتى تحيس اس وقت جب ياتى كاظهور موا اورياني بهدكر تصلين لكا تو امال باجره فظا نے کہا وم دم جس کے معنی بی تقبر جا۔ اس طرح بھی اس عام زم زم ترگیا-هام زم زم ترگیا-

ساتویں وج عربی زبان میں زم زم اور زم زمد کے ایک معنی بی بھی ہیں کہ دور ے گنگناہٹ کا سنائی دینا۔ بھری ہوئی چزیں جمع کرنا مفاظت كرنا\_فرشت كى ايرى لكنے سے جب يانى تكنا شروع موا تو اس ك تكلف كى الك مخصوص آ وازهى جوزم زمدامان باجره والمالا في سنااى بناء پرآ پالیا نے اس کوزم زم کہ کر پکارنا شروع کر دیا تب سے ال كانام زم زم يركيا-

آب زم زم و بھوہ مجورے علاق آ شویں وجہ ایک روایت کے مطابق جب پائی نکل کر بہنے لگا تو امال ہاجرہ پینا نے اس کے گردمنڈ پرینائی اور سریائی زبان میں زم زم کہا جس کے معنی ہیں رک جا او اس کا نام زم زم پڑ گیا۔ زم زم شریف کی نسبت چونکہ حضرت اساعیل ملینا ہے ہاس لیے اسے عاہ اساعیل ملینا بھی کہا جا تا ہے۔

# آب زم زم کے دیگر اساء شریف

عمومی طور پر جب کسی چیز کے اساء اس کی صفات و ذات کی وجہ سے کثیر موں تو بداس کی خوبی و خامی پر دال ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کی اچھی صفات کی بناء پر اس کے بے شار نام ہیں تو یہ بات اس کی عظمت اور فضیلت کی علامت ہے۔ عربی شعراء میں ہے ایک شاعر نے بھی اپنے کلام ہیں اس بات کا ذکر ہوں

---

واعلم بان كشرة الاسامى دلالة ان السمسمى سام "اورخوب جان لوكى چيز كي كثير نامول كا مونا اس بات پر دلالت بكر وه چيز بري قدرومنزلت والى ب-"

اکیہ مسلمان ہونے کی حیثیت ہے تو اس بات سے انکار کسی طرح پر بھی
ملکن نہیں کہ آب زم زم کی اہمیت ہرا یک پرمسلم ہے۔ پھر آب زم زم نے محبت و
عقیدت محض نہ ہبی لگا و نہیں بلکہ ظاہری و باطنی ہر دو شمرات کی وجہ سے ہے۔ حجات
کرام جج اور عمرہ کے ایام میں جس محبت سے اسے سیراب ہو کر پہتے ہیں وہ نا قابل
بیان ہے پھر مکہ سے والہی پر جب حجاج سے ملاقاتیں کی جاتی ہیں شہر خدا اور شہر

آسيوزم زم وعجوه مجور ساعلان

مجوب کی باتیں کی جاتی ہیں تو ہرکوئی اس آب دنک کا تذکرہ اپنے ہی والہائد انداد میں کررہا ہوتا ہے ہرائیک کی زبان سے اس کی مشاہداتی برکات خے کو ملتی ہیں جمن کو مصرف من کر ہمارا ول باغ باغ ہو جاتا ہے بلکہ روح بھی قروتازہ ہو جاتی ہے۔ آب زمرم کے فضائل کے پیش نظر اس کے بہت سے نام ہیں جن کا تذکرہ پہلے ہم اجمالا کریں گے جران میں سے حسب تو نیش چند اساء شریف کی وضاحت و تشریح بھی کریں گے۔ بہت سے مصنفین نے اس کے اساء مماٹھ سے زیادہ گنوائے ہیں جیتے مارے ملم میں آئے وہ درج ذیل ہیں۔

| ₩ مكثوبه                              | المستزمزم          |
|---------------------------------------|--------------------|
| ☆برة                                  | للمسمياركة         |
| المستكتم و مكتومة                     | (Suin              |
| Aالدوا                                | delia              |
| المسركضة جبرائيل الله                 | المسمضنونه         |
| للشفائي سقم                           | ٨٠٠٠٠٠١ جبريل عليه |
| للا حفيرة عبدالمطلب                   | pala plah X        |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | للسنزمازم          |
| ☆هزمة جبرائيل الله                    | المسحرمية          |
| المسمروية                             | \$                 |
| ☆نقرة الغراب                          | ☆قرية النمل        |
| تماليس كل                             | ☆ىبابق             |

## آب زم زم و بحوه مجورت علاج

سقيالله اسماعيل النا المستقاة الحجاج المستشراب الحجاج ☆ .....شراب الابرار المستصافية المسطاهرة الاسطعام الابرار المسطيية inole ..... المسعافية المستعصبة المسعونة المستفيات ☆ ..... لاتنزف ولاتذم المسمأثرة العباس بن عبدالمطلب ☆....مجلية البصر المسمضنونة الم سعدبة الم مغذية المسمقداة المسمونسه الاسسميمونة ☆ نافعة المسكافية الم عافية المسعونة

خہ کورہ بالا تمام اساء اپنے معافی کے اعتبارے اسم باسمی کی حیثیت رکھتے میں اب ہم ان میں سے چند عام اور کثیر الاستعمال اساء کے معانی اور وضاحت پیش کریں گے۔ "سیدة"عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں" سردار" ۔ آب زم زم کو اس کے معنی ہیں "سردار" ۔ آب زم زم کو اس کیے سیدة کہتے ہیں کیونکہ روئے زمین پر موجود تمام پانیوں سے میں معتبر پائی ہے۔ اس کی عظمت و برکت تمام پانیوں پر حاوی ہے اسے عقیدت بھی تمام پانیوں سے براہ کر ہے۔

حضور نی کر ممنظ النظم کی زندگی میں آپ النظم کی زندگی میں آپ النظم کے دعدی میں آپ النظم کے جم مبارک سے مس کیا ہوا پانی سب سے افضل تھا سے بی صحابہ کا عقیدہ ہے اور بالا جماع امت وعلماء امت یہی آیک مسلمان کا عقیدہ بھی ہوتا جا ہے۔

## ٢\_شراب الابرار

"" رہے ہیں پینے کی چیز۔ چیے مشروب وغیرہ بیا جاتا ہے اور الا برار بھی عربی ذبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پینے کی چیز۔ چیے مشروب وغیرہ بیا جاتا ہے اور الا برار بھی عربی ذبان کا لفظ پہس کے معنی ہیں نیکیاں "بر" کی جمع ہے جس کے معنی ہیں تیک۔ ابرار نیک لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے بینی نیکیاں کرنے والے لوگ۔ چونکہ جج اور محرہ کرنے والے لوگ۔ چونکہ جج اور محرہ کرنے والے لوگ۔ چونکہ جج اور کش ت سے فیک والے لوگ حرم شریف ہیں برختم کے گنا ہوں سے دور رہنے اور کش ت سے فیک اعمال کرنے گئے ہوتے ہیں لبذا وہ اس پائی کے پینے پر حریص ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اے بیٹے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ صبح وشام اس سے اپنی بیاس ختم کرتے ہیں اس لیے اے نیکو کاروں کا مشروب شراب الا برار کہا جاتا ہے۔

## ٣- فرالماء

خیر الماء کا مطلب ہے بہترین پائی۔ زم زم شریف روئے زمین پر موجود تمام پانیوں سے بہترین پائی ہے اس کی تصدیق خیر الماء علی وجہ الارش ماء زم زم (ابن حبان طبرانی)

حضور مكافيظ كافرمان عاليشان ب:

"اس کرہ ارض پرسب سے پہترین مفید اور عمدہ پائی زم زم کا ہے۔" خیر کے مطلب میں بھلائی اور مبارک دونوں ہی جیں اب اس سے میر بھی مرادلیا جا سکتا ہے کہ مید پائی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اس کے چینے سے انسان میں نیکی کے جذبات خیر کے کا موں کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔

## ٣-سايق

سابق عربی زبان کا لفظ ہے جو سبق سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں سبقت کے جانے والا۔ آگے بوصنا' آگے نکل جانا' فوقیت حاصل کرنے والا۔ چونکہ یہ زم زم ایسا پانی ہے جو اپنی فضیلت و عظمت کے اعتبار سے روئے زمین پر موجود تمام پانیوں پر سبقت رکھتا ہے بیجنی سب فضیلت والے پانیوں پر اس کی فضیلت مقدم ہے اور فوقیت رکھتی ہے۔

## 2/1-0

سالمة يوعر في زبان كے لفظ سلام سے بنا ہے جس كے معنی بين سلامتی اور حفاظت و خروالد سے ميد يانی سلامتی و خروالا

آب زم زم و بحوہ تھجورے علائ ہے۔ پینے والے کوصحت عطا کرتا ہے اس لیے اے سلامتی وہ خیر والا کہا گیا ہے۔

#### 81.-4

برة كے پانی ہيں نيكی اور احسان بير بي زبان كے لفظ بر سے بنا ہے اللہ تعالىٰ نے اس كنوكيس كو بيدا كر كے سب سے پہلے تو اساعيل پر احسان كيا چراولاد اساعيل پر اور پھر آئ بيرتمام است مسلمہ پر احسان ہے كہ وہ اس فير و بركت والے بانی سے سيرياب فيض ياب ہورہ ہيں۔

## يركة ومماركة

برکت کا لفظ اردو زبان میں بھی استعال کیا جاتا ہے۔جس کے معنی ہیں زیادتی اور زیادہ بڑھتی ہے اس کی رغبت اور زیادہ بڑھتی ہے اس کی لذت سے اور لطف اندوز ہونے کو دل کرتا ہے اس کا کثرت سے استعال بھی کثیر فوائد کو لاتا ہے۔ اس کے سات کا کیا ہے۔

## بشرى

بشری بھی عربی زبان کا لفظ ہے جو بشارت سے ہے اس کے معنی بھی خوشخری دینے کے ہیں۔

جب ہے آب و گیاہ ویرائے میں مضرت اساعیل طائق کے والد محترم اپنی زوجہ اور اس کے بیٹے کو چھوڑ کر گئے جہال زندگی کی کوئی امید ٹیس تھی جہال کسی بشر کا نام ونشان نہ تھا مال نے کئی دن سے چھے کھایا نہ تھا۔ بیٹا بھی بھوک بیاس سے بلک رہا آب زم زم و بحوه مجور علاج

تفاماں کی ممتا بینے کی آخری سائسیں دیکھ کر پریشان حال تھی۔ کبھی دائیں تو بہھی یا تیں وکھے رہی تھی پانی کی تلاش بھی ضروری تھی۔ کسی درندے سے حفظ و امان کی طلب بھی تھی صفا و مروہ کے چکز کاٹ رہی تھی۔ اس وقت جب ہر دو جانب سے موت منہ کھولے آگے بردھتی معلوم ہوتی تھی اللہ نے نتھے اسا عیل کی ایردی کے عین نیچے سے پانی کا چشہ جاری فرما کراہے خوشنجری بنا ویا۔ یہ موقع دونوں ماں بیٹے کے لیے بشریٰ نابت ہوا۔

## ٩-صافية

صافیہ کامعیٰ ہے یاک صاف۔

دم دم کا پانی برقتم کے گدلے بن اور کوڑا کر کٹ سے بالکل پاک صاف ہے بھر آئ کے دور میں سائنس کی تحقیق سے سے بات ثابت ہوئی ہے کہ دم زم برقتم کے جرآئی سے پاک ہے۔ اس لیے تو یہ قابل شفا بھی ہے۔

### 1-45,6

طاہرہ سے بھی جمعتی پاکی کے ہیں چونکہ سے پائی برطرح سے تعمل طور پر پاک صاف ہاں میں سی حقیم کا کوئی عیب یا تقص تبیں پایا جاتا۔ بیا ہے والوں کے لیے ہرطرح سے نفتح منداورلذت بخش ہے۔

## اا ـ طعام الايرار

ماء زم ایک ای وقت میں مشروب پھی ہے اور طعام بھی ہے۔ بد نیک

آب زم زم و يحوه مجور عادى

کے معنی بعض شعراء عرب نے باز وکو حرکت دیتا بھی لیے ہیں اب یہاں اس سے مراد سے ہوگا کہ حضرت جمرا کیل ملائل نے اپنا پیرز مین میر مارا تو زمین سے پانی نکل آیا۔

## ١٩\_سقاة الحجاج

جیما کہ تام سے پینہ چل رہا ہے کہ وہ کوال جس سے حاجی سیراب ہوئے بیں تو اس گوآ ب زم زم کے لیے بطور اسم استعمال کرنا بہت ورست ہے۔

#### 1 / Ta

یے جرم کی طرف سے منسوب ہے اور بیکنواں جرم شریف ہیں موجود ہے ملک حرم کے صحن میں ای نسبت سے اسے جرمیة کہا گیا ہے۔

### الم\_مكتومة

کاتوم عربی زبان میں چھنے کے معنی میں ہے اور یہ بخر ذم زم اپنی جگداور گل ے چونکہ مخفی ہو گیا تفا۔ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو گیا تھا پھر اللہ نے اپنے بندوں میں سے تیک پارسا فضیلت والے بندے عبدالمطلب کوخواب کے ذریعے اس کی موجودگی کا اشارہ دیا۔ اس اشارہ کے مطابق عبدالمطلب نے اس عظمت و فضیلت والے پانی کے مقام کو تااش کیا اورا سے کھود کر لوگوں پر ظاہر کیا۔

#### ZEOL-FY

-0. 6 2 5 56 6

جس نے مارزم زم پیاتو وہ برقتم کے نفاق سے محفوظ وممنون رہے گا اس کا

ينام حديث مبارك قديق ع جي معن كيا كيا ي-

#### ۲۳ عافیۃ

عافیت کے معنی سلامتی کے ہیں۔ ماءزم زم کوجس نے طلب شفاء کے لیے بیا تو وہ ہرفتم کی بیار یوں سے محفوظ رہے گا۔

#### ۲۲-ظید

ظبیۃ وراصل عربی زبان میں چڑے کے ایسے برتن کو کہا جاتا ہے جس میں کو کی فیمی مشروب موجود ہو۔ آب زم زم کے کنوال کے لیے یہ لفظ استحارہ ای لیے لیا کہ اس میں ایک فیمی حیات بخش پائی موجود ومحفوظ ہے جس سے لوگ آئ تا تک استفادہ کررہے میں اور بیرہتی ونیا تک جاری رہے گا۔

### 576-10

آب زم زم کا ایک نام ظاہرہ بھی ہے اور اس کے بینام ہونے کی وجہ یکی ہے اس کی منتعت سب پر ظاہر ہے اس کے فوائدے ہر خاص و عام واقتیت رکھتا ہے۔

### ٢٧\_طية

طیب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پاکیزہ کے ہیں ہرائی پاکیزہ چیز خواہ وہ تھانے کی ہو یا پینے سی کی جس سے انسان لذت حاصل کرتا ہے اے طیبہ کہا 

### 3-16

عون سے ہے جس کے معنی ہیں مدواتو ماء زم زم امال ہاجر و بناتا کے لیے زندگی کی بقاء کے سلسلہ میں مددگار ثابت ہوا اور آج بھی مجاج کے لیے دوران جج تھکن کھوک اور پیاس کوختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔

#### -36\_ MA

یہ جھی ای طرح ہے جیے لفظ کھایہ بولاجاتا ہے۔ ماء دم زم اپنے پینے والے کے لیے بھوک اور بیاس کے رفع کرنے میں کھایت رکھتا ہے مطلب حاصت کے خاتمہ کے لیے کافی ہے۔ اس کے غذائی اجزاء طاقت و تندری کے حصول کے لیے بھی کھایت کرتے ہیں۔

### ٢٩\_غياث

غیاث بھی عربی زبان کا لفظ ہے جیسے عام طور پر لفظ غوث بولا جاتا ہے۔ جس کے معنی مراد لیے جاتے ہیں مددگار۔ یہ پائی ایک وقت میں اماں ہاجر ومیٹالا کے لیے مددگار ثابت ہوا تھا اور اب تجان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے اس لیے اس غیاث کہا گیا ہے۔

## ٣٠ - لا تنزف ولا تذم

ما مزم زم کی دوخو بیول کی نسبت سے اس کا بینام رکھا گیا ہے۔

لا تنزف کا معنی ہے ایسی چیز جونہ بھی ختم ہونہ اس میں کوئی عیب یا قابل شمت وصف بیدا ہو۔ آب زم زم میں نہ تو بھی کوئی عیب بیدا ہوگا نہ ہی کوئی ایسا وصف سفنے میں آیا ہے کہ دل کرا ہیت محسوں کرے بلکہ جب بھی کسی سے اس کے متعلق سنا ہے تو اس کی طلب کی چاہت اور بڑھ گئی۔ لا تذم کا معنی ہے ایسی چیز جو بھی تعلق سنا ہے تو اس کی طلب کی چاہت اور بڑھ گئی۔ لا تذم کا معنی ہے ایسی چیز جو بھی تعلق دہ نہ ہو۔ آب زم زم نہایت زود ہضم ہے۔ اپنے پینے والے کے لیے شفا لائے وال ہے اگر کوئی اے طلب سے زیادہ پی لے تب بھی بیدا ہے پینے والے کو نقصان نہیں دیتا۔

### اسم مفنونة

اس نام کا مطلب جانے والے ایک دفعہ تو جرت کا شکار ہوتے ہیں کہ مضونة تو عربی زبان میں بخل کے معنی میں آتا ہے تو اس معنی کا اطلاق ماء زم زم پر کسفونة تو عربی زبان میں بخل کے معنی میں آتا ہے ہو گا۔ تو ہم اس کی تاویل حدیث رسول کا تی کے کسے ہوگا۔ تو ہم اس کی تاویل حدیث رسول کا تی کی روشنی میں میان کرتے ہیں کہ رسول الله کا تی ہے ہو کر آب زم زم نہیں بینے گا۔

## ٢٣ - كلية البعر

یہ جلوے ماخوذ ہے اس کے معنی ہیں واضح اور صاف نظر آنا۔ حدیث مباد کدکی روشن سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ماء زم زم دیکھنے سے بھی نظر صاف اور اچھی ہوتی ہے اب تو ہازاروں میں زم زم کے نام سے سرمہ بھی آ رہاہے۔ بقول شخصے آب زم زم و بحوه مجور عال

اس سرمد کی تیاری نہایت خاص انداز میں ماہ زم زم کے ساتھ کی جاتی ہے آگر ایسا ہی ہے تو یہ یقیناً قابل شفاء ہو گا اللہ کریم اس کے تیار کرنے والوں کورزق حلال اور اس کے استعال کرنے والوں کوشفاء کا صلہ عطا فریائے۔

#### ٣٣ مغراة

یے عربی زبان کے لفظ فداۃ ہے ہے جس کے معنی کسی چیز کو قربان کرئے
کے بھی ہیں مطلب ایک چیز کی عظمت بڑائی کو مسلم جانے ہوئے دوسری چیز کو اس
کے لیے قربان کر دینا یا ایسی خواہش رکھنا جیسا کہ صحابہ کرام خضوط اللہ فی عشق میں
اس قدر مستغرق ہوا کرتے ہے کہ اکثر گفتگو کرنے ہے پہلے بارگاہ جناب میں یوں
عرض کناں ہوتے (فداک ای وابی) (اے اللہ کے رسول فائلی فی آپ پر میرے
مال باپ قربان ہوں۔

یبال ماء زم زم کے کنویں کا بیان مای لیے پڑا کہ جب عبدالمطلب نے خدائی اشارہ کے مطابق کنوال کھودنا شروع کیا تو ابتداء میں سب فے ایڈاء پہنچائی آپ نے بینڈر مائی کداے اللہ! اگر توتے مجھے دی بیٹے دیئے تو میں ایک کو تیری راہ میں قریان کرونگا اس طرح آپ کی بیرمنت قبول ہوئی اور آپ زم زم کے کنوال کو محود نے میں اور اس کے درست مقام کو یا لینے اور اے دوبارہ سے پالینے اور جاری کرنے کے مقصد میں کا میاب ہو گئے۔

پھرعبدالمطلب نے اپنے وی بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا تو اس میں عبداللہ جو کہ آپ کو اپنے تمام بیٹوں ٹیل سے بیارے تھے ان کا نام فکلا اور ہر دفعہ قرعہ ڈالنے پر آئیس کا نام آتا۔ اس مرتبہ بھی آپ کوخواب میں اشارہ ویا گیا آپ نے آب زم زم و مجوه مجور سے علاج

عبداللہ کے بدلے سواونٹ ڈنگ کیے اور ان کا گوشت تقیم کیا اس طرح اس کا نام مغدالتہ پڑگیا۔

### الماس معذبة

یہ عربی زبان کے لفظ عذوبہ سے ہے جس کے معنی ہیں مضال میشما مشروب۔ آب زم زم میں ایک خاص قتم کی لذت ہے جواپنے پینے والے کو آیک خاص قتم کی حاشنی مہیا کرتا ہے اس خاص قتم کی مشاس اور لطف کی وجہ سے اس کا سیہ نام رکھا گیا۔

#### ٥٦ مغذية

سیر فی زبان کے لفظ غذا ہے ہاں کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں یہاں اتنا جاننا کافی ہے کہ آب زم زم شروب اور طعام دونوں کا کام دیتا ہے بہی نہیں اس میں بدن انسانی کی ضروریات کے عین مطابق قدرتی غذائی اجزاء شامل ہیں جوانسائی نشونما میں اہم کروار اوا کرتے ہیں۔ اگر کسی کو گندم یا جو کی روٹی میسر نہیجی آئے تو صرف آب زم زم چینے ہے بھی اس کے بدن کی غذائی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ بات نہ صرف فرمان رسول فران یول فران سول فران سول فران سول فران سول فران سول فران سول فران سے باکہ آج کی سائنس نے بھی اس بات کو ٹابت کر دیا ہے جس کی مزید تفصیل ہم آئندہ ذکر کریں گے۔

#### ٢٧-نافعه

تفع سے مشتق ہے یہ یانی چونکدائے پینے والوں کے لیے ظاہری اور باطنی

آب زم زم و بُوه مجورے علاج مردوطرح کے فوائدر کھتا ہے۔ ہردوطرح سے انہیں نفع دیتا ہے اس لیے اس ٹافعہ کہا گیا ہے۔

## عا معود

یہ بین سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے بابرکت۔ چونکہ کسی کو بھی اس ماء مباد کہ کی برکات سے انکارٹیس پھراس کی برکات صرف ظاہری ہی ٹیس پوشیدہ بھی ہیں انہیں برکات کی بنا پر اے میمونہ کہا گیا ہے۔

#### المراونة

یے عربی زبان کے لفظ اٹس سے ہے جس کے معنی محبت اور لگاؤ کے ہیں اور یہ وحشت کی ضد ہے۔ ماء زم زم چنے والے کا ول اس کے پینے سے ماٹوس ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ول میں محبت اور الفت اور بڑھ جاتی ہے۔

# ٣٩\_قربية النملُ نقرة الغراب

لغوی طور پراس کامعتی ہوگا چونٹیوں کامسکن کیکن دراصل بیاس خواب کی طرف اشارہ ہے جو حضرت عبدالمطلب نے دیکھا جس بی بیاشارہ دیا گیا تھا کہ ماء زم زم کے درست مقام پر آپ کو چیونٹیوں کی کشرت نظر آئے گی۔ آپ کو بیجی اشارہ دیا گیا ہے کہ ایک علامت بیا بھی ہوگی کہ دہاں کوانظر آئے گا جوابے پاؤں سے زبین کریدتا ہوگا۔

آپ جرم میں جب اس جگ آ کرتشریف فرما ہو گئے او ایک شم ذیح گائے

ではこうをの表のアントラ

آئی جس کا خون وہاں گرا۔ چوٹیاں جع ہو گئیں اور کوا بھی آیا جس نے زمین کریدی۔اس طرح تمام علامات کھل ہو گئیں۔

آپ نے اس جگہ سے کھودنا شروع کر دیا اور اس جگہ ہی ذم زم کے کٹوال کو پایا اس وجہ سے اس کا نام قریة اتمل اور نقرہ الغراب (کوے کے کریدنے کی جگہ) پڑا۔

# آ بوزم زم کے فضائل واساء شعراء کرام کے کلام کی روشنی میں

## شاعری میں زم زم کے اساء

زم زم اسمساء انست فهسی بسره سیسادة بشری و عصمة فاعلم سیسادة بشری و عصمة فاعلم زم کی نام بین اس کانام بره باورخوب جان لواس کانام میره بشری اورعصمة بجی ب

نساف عدة و مصندونة عونة الورى
و مروية سقيسا وظيبة فافهم
اورينا قد مفونة الورى ب(مخلوق كالدرگار)
پس بيهم سجح الويي مروية سقيا (سيراب كرت والى خوب
سيراب كرت والا) اورظيد ب-

آب زم زم و عجوه مجود سے علاج

وهمزة جبريل و هزمة كذا مباركة اينضا شفاء لاسقم اور بهمزة جرائيل اور برّمة جرائيل ہاى طرح مباركة بحى اور شفاوالا بھى ہے ( بِمَاريوں كے ليے )

و منونسة ميسمونسه حرمية و كافية شياعة بنكرم اور يرمونت ميموند حرميه به اوريه كافيه اور شاعة به جوم ت و حكر يم سياجا تا ب

ومغذية عدت وصافية غدت و سالمة ايضا طعام لاطعم اور یہ زم زم ایما یائی ہے جے غذا بھی شار کیا جاتا ہے نیز یہ دوسری چیزون کی ملاوث ے یاک صاف ہے اور بیسلامتی والا ے کی نہیں بلکہ یہ کھانوں میں سے ایک کھانا ہے۔ شراب الابرار وعافية بدت وطاهرة تكتم فاعظم بزمزم زم زم نیک لوگوں کا مشروب ہے اس کی عافیت تو عیاں ہو چک ہے اور یہ یا کیزہ ہے الی یا کیزگی رکھتا ہے جس کا چھیانا محال ہے اور زم زم بوی فضیلت وعظمت والا یانی ہے۔ حضرت ابراتيم بن عيدالله الطائي ويفظه بربان الدين القير اطى كى شاعرى میں آب زم زم کے اساء آب زم زم و مجوه مجورے علاج

حضرت ابراہیم بن عبداللہ الطائی ایک ولی اللہ گزرے ہیں آپ چونکہ عربی شاعری کیا کرتے تھے اس لیے آپ نے بھی آب زم زم پر پھھاشعار کہے جن میں سے چندورج ذیل ہیں تکمرار سے میچنے کے لیے میں یہاں ان کا ترجمہ نہیں کررہا فقظ عربی اشعار ملاحظہ فرما کیں۔

> لزمرزم اسماء منها زمرزم طعام طعم وشفامن يسقم سقيانبي اللهء اسماعيلا مروية هزمة جب اليلا مغذيةعافية وكافية سالمة وعصمة وصافية و بــــر ٥ بــر كة مبــاركة لافعة سريغشي ناسكة مسونسة مسرمة مسمونة وظبية طاهررة مضنونة السلام وعيونة فيلدع شباعة العيال قدماسميت

# ایک دوسرے شاعر کابیان

تساركت انهسار البلاد سوائح بعذب رخصت بالمارحة زم زم آب زم زم و مجوه مجور سے علاج

''دوسرے شہروں کی شہریں اپٹی روانی کے لیے بابرکت ہیں۔ لیکن زم زم کا پائی اپٹی شیری مٹھاس ممکینی اور ملاحت کے لیے مخصوص ہے۔''

## معرت فاتھی کے اشعار مبارک

نحن حضونا للحجيح زمزما ، بم في حجاج كرام كے ليے زم زم كاكوال كودا

شفاء سقم و طعام مطعما زم زم میں مرض کی شفا ہے اور بیکھائے کے وقت کھانا ہے۔

د کھنے جبریل و لما تعظما زمزم حضرت جبرائیل مالیقا کی ایڑی کی چوٹ سے پھوٹا ہے اور ای وجہ سے اسے عظمت وشرف حاصل ہے۔

سُسقیا نبسی الله فیما حرما ابس خلیل ربنا المکرما اس وقت سالشک نی کوهرم میں سراب کردہا ہوہ نی جو خلیل کا بیٹا ہے اور خلیل ہمارے رب کی بارگاہ میں مکرم ومعظم میں۔ آب زم زم و مجوه مجورے علان

## حضرت میورتی کی شاعری میں زم زم کا خوبصورت تذکرہ

فلیت لنا من ماء زمزم شربة كاش بمير بهى آب زم زم ساكيك گونث حاصل موجائ

تکون لنا أمناً لدی موقف الحشو اور بیر گھونٹ ہمیں میدان حشر میں جہاں سب نے کھڑے ہونا ہے اس مقام پر امان دینے کا باعث بن جائے۔

فیا حبدا ماء لما قد شربته پس بیر کیا بی خوب پائی ہے جے تم نے نوش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔

کماصح فی اخبار صدق بلانکر جیما که حدیث مبارکه کی صحح روایات میں سے بلا اختلاف ذکر ہوا

-6

(درة الحجال في اسماء الرجال علد اول صفح ١٤٤١)

#### محدين الي بكر كا قصيره

محدین الی بکرنے ایک قصیدہ لکھا جس میں آپ نے بصورت شاعری ڈ کے تمام اعمال کا تذکرہ کیا اور سے بات آپ کے کمال شاعر ہونے پر بھی بہترین دلیل ہے۔ آپ کا مکمل نام مع کثیت اس طرح ہے حضرت ابن رشید البغد ادی محمد بن الله آب زم زم وعجوه تحجورے علاج

بررحت الله عليہ ب آپ نے ٢٦٢ و ميں انتقال فرمايا۔ آپ نے بہترين اندازيس زم زم كے متعلق اشعار كيے جو درج ذيل بيں۔

وصلی بار کان المقام حجیجنا اور ہم حاجیوں نے مقام ابراہیم علیہ پرنماز اواکی

وفی زمزم ماء طھور و ردناہ اور پھر ہم زم نرم شریف کے چشمہ پرآتے ہیں اور جاہ زمزم میں پاک پانی ہے۔

و فیہ الشفاء فیہ بلوغ مرادنا اور اس زمزم میں شفا ہے اور اس میں ایس تا ثیر ہے کہ ہم اپنی مرادیں پوری پاتے ہیں۔

لما نحن ننویه اذا ماشر بناه وهمرادی جن کی نیت جم پائی پیتے ہوئے کرتے ہیں۔

(نشرالآس)

#### بربان الدين القير اطي كا كلام

آپ کا پورا تعارف مع نام وکنیت ال طرح ہے۔ حضرت شیخ شاعر بربان الدین القیر اطی ابراہیم بن شرف الدین رحمۃ الله علیہ۔

آپ کا انتقال ۸۱ء میں ہوا۔ آپ کے اشعار میارک شاعری میں ایک فاص مقام کے حالل ہیں آپ کے معاصرین آپ کی شاعری اور کمال فصاحت و آب زم زم و جوه مجورے دان

بلاغت كمعترف بيل-

آپ نے بھی زم زم شریف کے متعلق کچھ اشعار کے ہیں جونشر آلاس علی کتاب سے آپ کے لیے درج کر رہا ہوں۔

> واشربا من شراب زمزم كاساً تم دونول زمزم نامى مشروب سے ایک پیالہ پو

دب منه السرور فی الاعضاء اس مشرب کے پینے سے لذت وسرور تہمارے جم کے ہر ہر عضویس سرایت کر جائے گا۔

فھی حقا طعام طعم لجوع زم زم کے متعلق ایک حق کے بات یہ بھی ہے کہ وہ بھوک کے ونت کھانے کی طرح ایک کھانا ہے۔

و بھا للسقیم ای شفاء اور زمزم شریف بیار کے لیے تنتی بہترین شفا حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔

محرين العليف كاكلام

محمد بن علیف ۱۵ه میں آپ کا وصال ہوا آپ کی زم زم شریف کے متعلق کبی ہوئی ایک رہائی اس طرح سے ہے۔

آب زم زم و مجوه مجورے علاج

الالیت شعری هل ابتین لیلة اے کاش مجھے اس بات کاعلم ہوتا کہ میں ایک رات بھی گزار سکوں گار

واضحی و یهنانی مناك مقیل اورای پات کی بھی خرنمیں ہوتی كہ میں حرم میں دن گزار سكوں گااور و پال پر آرام كرنا جھے كتا بھلامعلوم ہوتا ہے۔

و هل ارفن من حوض زمزم شوبة اوركيا دوباره يهال حرم بن آسكول كا اور زم زم شريف كے حض سے پانى بينا نصيب ہوگا۔

تمیت سقامی فالفواد علیل تاکداس کے پینے سے بیاری ختم ہوجائے اس لیے کہ میراول بیار ہے۔

## ابن ناصرالدين مشقى كاكلام

این ناصرالدین مشقی کا اصل نام علامه حافظ نمس الدین محمد بین عبدالله رحمة الله علیہ تقار آپ میں عبدالله رحمة الله علیہ تقار آپ مشہور این ناصر الدین مشقی کے نام ہے تھے۔ آپ کی وفات ۱۵۵۸ میں ہوئی۔ آپ نے بھی زمزم شریف کی مدح میں مختلف اشعار کے اور آپ کے اشعار امام شوکانی رحمة الله علیہ نے بھی اپنے مجموعہ میں ذکر کیے ہیں۔ آپ نے زمزم شریف پر کے اشعار میں زمزم کے قضائل وفوائد وونوں کا تذکرہ کمیا ہے۔ آپ

کے چنداشعارورج ذبل ہیں۔

خیر الممیاہ بلا نزاع زمزم بغیر کسی اختلاف کے زمزم پانیوں میں سے بہترین پانی ہے۔

لا سلسبيل و كوثر ايتقدم بد كالمبيل اوركور سي بحى مقدم ب

علم النبي مياہ جنة ربه حضور ني كريم كالي في اب اب كى جنت كے تمام پانيوں كو جان ليا

-6-

و یقول زمزم خیر ماء فافھموا اور فرمایا مجھ لوزم زم بہترین پانی ہے۔

لا یلتقی أبداً و نار جهنم الا یلتقی أبداً و نار جهنم الا یلتقی جہم کی آگ کے ساتھ جمع نہیں ہوگا۔

فی جوف من هو فی الحقیقة مسلم اس شخص کے پیٹ میں جو حقیق طور پرمسلمان ہوگا۔

یہ مذکورہ اشعار ادام شوکائی رحمۃ الشعلیہ کے مجموعہ لیے گئے ہیں اب تحفۃ الواکع و الساجل'' کتاب سے چنداشعار ذکر کیے جارہے ہیں۔ آب زم زم و بحوه مجور سے علاج

بسنیسو مبارکة و بیسو طیبه شبساعة ام السعیسال و زمسزم زم زم با برکت کوال ہاور در مزم یا کیزه کوال ہے۔ زم زم کی حیثیت ایک بچوں والی ماں کی طرح ہے جوایح بچوں کا پیٹ بھرتی ہے اور وہ زم زم ہے۔

ینفی النفاق تضلع من مشربه
یشفی السقام طعم یعلم
اس کاسیر ہوکر پینا نفاق کوختم کردیتا ہے
یاروں کوشفا دیتا ہے اور پرکھاتوں میں سے آیک کھائے کی
جیثیت سے جانا جاتا ہے۔

و تستسلع منها یکون عبادة وجلا الحیون و للخطایا یهدم اس سے خوب سر جوکر پینا بھی ایک عبادت ہے۔ اور اس کا دیکھا بھی آ تکھوں کوجلا پخشا ہے اور گنا جول کا گرا دیتا ہے۔

## فجم الدين كاكلام

آپ حافظ قرآن ہونے کی وجہ ہے مشہور تھے اس کے علاوہ آپ کا شار موضین میں بھی ہوتا ہے آپ کا شار مع الملقلب وکنیت اس طرح جانا جاتا ہے حافظ مورخ بھی ہوتا جن بن فہد المکی عمر بن محد۔ آپ کوشاعری میں کمال ملکہ حاصل تھا۔ آپ کوشاعری میں کمال ملکہ حاصل تھا۔ آپ کے آپ زم زم مے متعلق کے گئے اشعار کا شار بھی آپ کی شاعری کے اعلیٰ

آب زم زم و مجوه مجورے علاق

اشعاری ہوتا ہے۔ آپ کا وصال مبارک ۱۸۵ ھیں ہوا۔ چند شمونے کے اشعار درج ذیل ہیں۔

أيا زمزم الخيرات و الرى والشفاء اے! وهر سارى خير والے اور سيراب كرئے والے اور شفا ياب كرئے والے زمزم

> ویوء الذی امسی سقیما علی شفا اوراس کے لیے دواء جو کہ کنارے پر بھار پڑا تھا۔

> ویا خیو ماء قل جوی متدفقا اوراے بہترین پانی جو کہ بلاشبہ پھوٹ کر جاری ہوا

منالبیت والار کان والحجر والاصفاء یہ بیت ٔارکان اور تجراور صفاء کے درمیان سے پھوٹا۔

لفضلك قلب المصطفى عَلَيْكَ بل غله حضور في كريم مَن النيام كي الوركو تحديد ترى فضيلت كي وي النسل

ديا گيا۔

 آب زم زم و بحوه مجور علاج

ویا اصفا من ماء زمزم فضله اوراے ژم زم کے اوصاف اور قضائل بیان کرتے والے

نبی الهدی فی وصفه منك اور صفا برایت كے نی الفیل اس كے اوصاف وفضائل بیان كرنے س تجھے نیادہ فضیح و بلیغ ہیں۔

#### ايراتيم الزمزى كاكلام

ومساء زمسزم فیسه لسلانسام عبذا اور زمزم شریف ایسا پانی ہے جس میں جانداروں کے لیے غذا ہے۔

> كدا دواء من الارض والعلل اى طرح بيار يول اورآ فات سے تحفظ كى دوا ہے۔

فہو الشفاء الاسقامی و ان کثرت پس ماء زم زم میری بیاریوں کے لیے شفاء ہے۔ اگر چہ وہ بیاریاں کتی بی زیادہ کیوں نہوں۔

و هو الطعام لقول سيد الرسل عَلَيْكُمُ اور حضور ني كريم كالين على المرسلين عفر مان ع مطابق ماء زم زم كهانا بهي ہے۔

ابراہیم الزمزی کا تکمل نام مع لقب وکنیت علامہ بر ہان الزمزی ابراہیم بن علی ہے آپ کا وصال ۸۶۴ ۵ ھیں ہوا۔

#### احدين مصرى كاكلام

حضرت شخ احمد بن مصری کا شار اعلیٰ پائے کے شعراء کرام میں ہوتا ہے آپ کا وصال اا ۹ ھیں ہوا جہاں آپ نے دیگر موضوعات پرطبع آزمائی کی وہاں آپ نے زم زم کی تعریف میں بھی اشعار بیان کیے جو کہ آپ کے زمزم کے مشاہدات کا خلاصہ ہیں۔

شفیت یا زمزم داء السقیم
فانت اصفی ماتعاطی الحکیم
اے زمزم! تونے یارکو یاری ے شفادی ہے۔ سوایک کیم جو
کی جو کی استعال کرتا ہے تو ان سب میں سے زیادہ صاف ہے۔
و کے مرضیع لك اشدواقد م
الیك بعد الشیب مشل العظیم
الیك بعد الشیب مشل العظیم
قرق رکھے چنے والوں کی آتی کش ت ہے کہ وہ برجا ہے میں بھی تیرا

ان کا مشاق ہونا اس قدر ہے جیسے دودھ چھڑایا ہوا بچہ دودھ کا مشاق ہوتا ہے۔

و زم زم فاقست كل ماء بطبيها و لو ان ماء النيل يجوى على المسك اورزم زم كى عظمت وفوقيت تمام پائيوں كى طبارتوں اور پاكيوں ير ب اگرچدوريائے غيل كا پانى مبك كى طرح بج اور سارے آب زم دم وعجوه تعجورت علاج

جہان کومعطر کر دے تب بھی زمزم کوفوقیت حاصل ہے۔

علامه سيوطى كاكلام

علامہ سیوطی کو اللہ کریم نے علم حدیث میں بڑا مقام عطا کیا۔ عشق رسول مناقیق میں آپ اپ کی حیات مبارکہ پڑھنے مناقیق میں آپ اپ کی حیات مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوتو عشاق زار وقطار بوجہ رشک رونے لگتے ہیں کہ آپ ایسے عاشق رسول فالٹی تھے کہ آپ کو دن میں حالت بیداری میں ۲۲ مرتبہ حضور کا دیدار حاصل ہوتا تھا۔

آپ نے بھی آب زمزم پر اشعار فرمائے ہیں گرآپ کا اپنامشہور واقعہ ہے کہ آپ نے زمزم جس مقصد کے لیے پیا وہ پورا ہوا اس کا تفصیلی تذکرہ ہو چکا ے۔

آ پ کا وصال ۹۱۱ ھ میں ہوا اور آپ کی تصنیفی خدمات آج بھی اسلام کی شع روشن کیے ہوئے تاریکیوں کواجالوں میں بدل رہی ہیں۔

موند کے لیے آپ کے کلام مبارک سے چنداشعار درج ذیل ہیں۔

غنساعندبيت اللهعيشا

وهبنسا فسي مقام هنسا امين

ہم نے بیت اللہ کے سائے میں زندگی کے جولمحات گزارے ان کوغنیمت جانا اور اس کی قدر کی۔

اور جم نے اس پر امن مقام پر خوشگوار اور پا کیزگ سے بحری زندگ گزاری۔ آبيزم زم وعجوه مجور علاج

ودار بسما زمسزم لى تدكر فسطاف لنا بكاس من معين اور زمزم شريف كى پائى كى گردش دكي كرميرے دل ميں يہ خيال آيا كد مارے ليے ايك ايما منظر صاف پائى كے چشم سے بھى ہواس صاف پائى كے جو جنت ميں جنتوں كے ليے ہو گا۔

ابن علان الصديقي كاكلام

امام سیوطی کی طرح آب بھی اینے زمانے کے مشہور امام ثابت ہوئے۔ آب بھی محدت ومفکر تھے آپ کا مکمل ٹام امام حافظ ومفسر ابن علان الصديقي المكي تفا۔ آپ کا وصال ۵۵ اوش ہوا۔ آپ کے اشعار درج ذیل ہیں۔ و زمزم قالوا فيه بغض ملوحة ومنه مياه العين أحلى وأملح لوگ کہتے ہیں کہ زم زم میں کھیمکینی ہے ادراس سے زیادہ تو دوس سے چشموں کا یائی میشمااور اچھا ہے۔ فقلت لهم قلبي يراها ملاحة فلا برحت تحلو لقلبي وتملح میں نے ان سے کہا میرے ول کوتو بیاز مزم بی اچھا لگتا ہے ایس اس کے بارے میں یہ کہنا ورست نہیں کیونکہ میرمیرے ول کو پیٹھا لکتا ہے اور تازگی بخشا ہے۔

#### قاضى جمال الدين مالكي كاكلام

لا زم طواف الیت یا هذا دکن مستکشرا منه و من لئم الحجر مستکشرا منه و من لئم الحجر الدوران عمل کو اور اس عمل کو این نیم لیا دم کرلے۔
این لیے لازم کرلے۔
کثرت سے طواف کرنے کے علاوہ حجر اسود کو بار بار پوسہ دیے کا شرف بھی حاصل کر۔

واشرب شراب صافیا من زمزم
تشفی بسه من کل داء أو کده
اورتو زمزم کا صاف تقرامشروب ضرور پیاس کی برکت سے تو ہر بیاری اور گدلے بین سے شفا یا جائے
گا۔

واركع ادا خلف السقام تحية فعن النبي المصطفى عُلَيْكَ هذا الخبر پحرتو مقام ابراتيم كي يجهي ضرور ثماز اداكر پس يرب يجهي بيارے تي فائينيم سروايت كيا كيا ہے۔

# طب نبوی کی روشنی میں آب زمزم کے فضائل

الماديث بويم

م الالاست

الأ الوال صحابه

المال تابعين وشع تابعين

اقوال تابعين وتيع تابعين

🖈 ..... اعمال واقوال دیگرسلف صالحین

بندہ موس کے لیے اپنی زندگی کے ہرمعاملہ میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ایک کامل ہس حضور نبی کر کیم کا پینی ہم وجود ہیں آپ کی سیرت میادکہ ہی ممارے لیے اللہ کی ایک کامل ہستی حضور نبی کر کیم کا پینی ہم موجود ہیں آپ کی سیرت میادکہ ہی ممارے لیے اسوہ کامل ہیں۔ میں نے اپنی کتاب اسوہ حسنہ میں بھی ان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی اب یہاں دوبارہ زم زم میارکہ سے فضائل بتانے کی غرض سے ذکر کررہا ہوں۔

#### ابو ذرغفاري كابيان

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے حضور سرور وہ عالم خلفی کے نبوت کی خبریں کی تو میرا دل چاہا کہ میں فوراً آپ کی ہارگاہ میں حاضر ہوکراسلام قبول کرلوں چنا نچاس کے لیے میں نے رخت سفر ہا عما اور مدین عاصر ہوکراسلام قبول کرلوں چنا نچاس کے لیے میں نے رخت سفر ہا عما اور مدین علام میں میری کسی سے شناسائی نہتی۔ پھر سے کہ ایک میدینہ تک مجھے آپ خالی نیارت و ملاقات کا موقع نہل سکا۔ میرے پاس زادہ راہ کے طور پر بھی کہی نہ تھا۔ میں صرف زمزم ہی کروفت گزار رہا تھا۔ ایک مہینہ میں نے زمزم ہی بیا۔

فسمنت

اس کی برکت سے میں موٹا ہوگیا۔

حتی تکسوت عکن بطنی یہاں تک کہ میرا پیٹ بڑھ گیا اور اس پر موجود پہلے والے ضعف کے نشان بھی ٹتم ہو گئے۔

و ما اجد علی کبد سخفہ جوع اور ٹین اپنے جگر ٹین بھی بجوک کی ضعف کا کوئی اثر محسوں نہ کرتا۔ باوجود اس کے کہ ٹین نے ایک مہینہ سے صرف آب زمزم ہی بیااس کے علاوہ نہ پچھ کھایا نہ پچھ پیا۔ آب زمزم طعام ہے۔ حضور نبی کر پیم ٹالٹینے کا فرمان عالیشان ہے: آب زم زم و جوه مجور ے علاق

انھا مبار کہ بے شک آب زمرم بڑی ہی بر کوں والا ہے

انها طعام طعم

اور بے شک یہ سیر کرنے ( بھوک مٹانے والے اور غذائی طاقت عطا کرنے والے) کھاٹوں میں سے ایک کھانا (غذا)

-

پہلے ہم نے ذکر کیا کہ اس کا ایک نام طعام طعم ہے اب ہمیں اس اسم مبارک کی تصدیق صادق وامین جی رحمۃ اللعالمین کے اس فرمان ڈیٹان ہے ہمی ل گئے ہے۔

## ونيا كا بجرين ياني

حضرت عبداللہ بن عباس ہے مروی ہے کہ بیارے رسول فالھی نے آب زمزم کے متعلق اور اس کی نضیات کے متعلق یوں ارشاد فرمایا۔

خیو ماء علی ؤجہ الارض ماء زمزم سطے زین پرتمام پانیوں میں ہے پہترین پائی زم زم ہے۔ (اس حدیث مبار کہ کو تجم کیر طرانی اور این حیان ہے لیا گیا ہے)

### بیاری کے لیے شفا

حضرت عبدالله بن عباس بيان كرتے بين كدمرور دوعالم مَا يَقِيمَ في ارشاد

فرمايا

آب زم زم وعجوه مجور علاج

" تمام رُوے زین پرموجود پانیوں میں ہے بہترین پائی زم زم کا ہے کیونکہ اس میں بھوک مٹانے کے لیے غذائیت اور بہاری ختم کرنے کے لیے شفا موجود ہے۔"

و نقول زم زم شباعة العیال حضرت عبدالله بن عباس بیان قرماتے ہیں کہ ہم زمزم کو شباعة بھی کہتے ہیں۔ (یقینی خوب سیر کرنے والا) کیونکہ اس مشروب کے استعال سے بیٹ بھرتا ہے اور ہم اسے اپنے اہل و میال کے لیے بہت ہی اچھی چیز کے طور پر یاتے ہیں۔

#### حضور صَالِيْنَا عُلِي كا زمزم طلب قرمانا

مرور دوعا کم اَنْ اَنْ اِنْ اَمْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اَنْ اِنْ اَنْ اِنْ اَنْ اِنْ اَنْ اِنْ اَنْ اِ زم نوش فرمایا نهایت شوق و ذوق سے نوش فرمایا حضور نبی کریم اَنْ اِنْ اِنْ اِنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ ا بعد مکہ کے عالم اور نامور خطیب حضرت سہیل بن عمر کو خط لکھ کر آب زمزم طلب فرمایا۔

حضرت سہبل بن عمر رضی اللہ عنہ کو چھے ہی آپ کا نامد مبارک ملا آپ نے بغیر تا خیر کے دومشکیں آب زم کی بھروائیں اور اونٹ پر لدوا کر فوراً مدینه منورہ حضوف اللہ کے دومشکیں آب زم کی بھروائیں۔

## موكن اورمنافق ميں فرق

حضرت عبدالله بن عبال كابيان بكرسول اكرم اليفيم فرمايا

آب زم زم و بحوه مجور علاق

ان ایته مابیننا و بین المنافقین کر ایک علامت ہے

لا یشر بون من ماء زم زم کہ وہ آب زم زم خوب سر ہو کرنہیں پیتے۔ بیصدیث مبارکہ صحاح ستر میں سے کتاب این ملجہ سے لی گئی ہے۔

#### بادى يرح تاليكم كالمعمول مبارك

روایات میں ایوں ماتا ہے کہ نی کر مجانا پیلم اکثر اوقات خود زمزم شریف کے کواں پر تشریف کے کواں پر تشریف کے کواں پر تشریف کے جاتے اور آپ اپنے ہاتھ سے ڈول کھینچتے اور پھر وہیں کھڑے ہوکر خوب سیر ہوکر زم زم شریف پہتے۔

یبال ایک بات قابل توج که حضور طَالِی اِنْ عام طور پر کسی چیز کے کھڑے
ہوکر کھانے اور پینے ہے منع فر مایا ہے۔ گرزم زم شریف آپ نے کھڑے اور اور ق فر مایا۔ صحابہ کرامؓ نے بھی اس سلسلہ میں آپ طالی خیر کی ہیروی کی۔ امام شافعؓ کا موقف کھڑے ہوکر کھانے پینے اور وہ بھی شارع عام پر ایبانعل کرنے کے متعلق مہت بخت ہے آپ کے نزد کیے ایسے آ دی کی گوائی کسی شرعی عدالت میں قبول نے کی جائے۔

. مگرزم زم شریف کے متعلق سے ہی درست ہے کداسے کھڑے ہو کر ریا جائے۔

## فناوی عالمگیری سے ایک مسئلہ

فنادی عالمگیری میں ہے کہ کوشش کی جائے کہ زمرم کا یانی اپنے ہاتھ سے کالا جائے۔

قبلہ کی طرف رخ کر کے خوب میر ہوکر بیا جائے۔ ہرسائس پرنظر اٹھا کر بت اللہ شریف کی طرف و یکھا جائے۔ بچا ہوا پانی اپنے منداور جسم پریل لیا جائے۔ اگر ہو سکے تو کچھ پانی اپنے جسم پر انڈیل لیا جائے۔

## حضور منافیظ نے کھڑے ہوکر یافی بیا

حضرت عبدالله بن عبال سے روایت ہے کہ حضور سرور دو عالم نظالی نے آ آب زم زم کھڑے ہوکر پیا۔ (بیصدیث سجیح بخاری کی کتاب الاشرابہ سے لی گئے ہے)

#### زم زم نوش کرتے وقت وعا کرنا

روایات میں بید بات اکثر ملی ہے کہ سرور ودعالم خلی آس بات کو پند فرماتے کہ آپ خلی اپنے ہاتھ مبارک سے ڈول کھنچیں۔

الیک روایت علی ملتا ہے کہ ٹی کریم نظام نے خود اپنے وست مبارک سے ذول کھینچا اور پھر زم زم نوش فرمات وقت آ پنالھائے نے اس طرح سے دعا فرمائی۔

اللهم \_\_\_الله

انبی اسلك \_ بے شک ش تیری جناب میں سوال كرتا ہوں\_ علمانا فعار ایسے علم كا جونفع مند ہور ورز قا واسعا \_اور وسليع رزق كا (جس ميں كسى كى فتا جى ند ہو) آبزم زم و بحوه محور علان وشفاء من كل داء \_ اور برهم كى (ظاهرى و بالحنى) يمارى سفاة من كل داء \_ اور برهم كى (ظاهرى و بالحنى) يمارى سفاة طلب كرتا بول \_

علاء صالح اور اولیاء امت نے اس دعا کو جوحضور مَنَافِیْلُمْ کے لب ہائے مبارکہ سے نقل ہے اپنے معمولات میں شامل کیا ہوا ہے اور بیر نہایت ہی خویصورت دعا ہے۔

مجھے بھی میرے معلم محترم شیخ الحدیث حافظ خان محر نوری صاحب نے ایک مرتبہ حدیث شریف کے سبق کے اختیام پر جب میں آپ کی بارگاہ مین حاضر ہوا اور معلم محترم شیخ الحدیث اس دعا داور دکھیا کرتو آپ نے سے معلم عرض کیا تو آپ نے فرمایا ''اوے درولیش اس دعا داور دکھیا کرتو آپ نے سے دعا پڑھی۔ '' السلھ مانسی اسسلک عسلما نافعا و رذقا واسعا و شفاء من کل داء ''۔ اور ساتھ بیفرمایا کہ اس کے اول آخر درودشریف پڑھ لیا کرنا۔ میں نے اس دن سے اس نے اس معاملہ دن سے اب تک اس دعا کو اپنا میں شام کا وردینایا ہے الحمد اللہ مجھے علم مرزق کے معاملہ میں آسانی اور بیماری سے جلد شفا میسر ہو جاتی ہے۔

## زم زم کے قوائد

حضرت عبداللہ بن عباس ہے مردی ہے کہ حضور نبی کریم من اللہ کا فرمان عالیشان ہے۔

ماء زم زم لما شرب شربته كرآب زم زم كوكى جس غرض سے يك گا اس كى وہ نيك غرض بورى ہوگى۔

> تستشفی به هزمة شفاك الله اگركونی اس سے بیاس بجائے كى غرض رکھے گا تو الله اس كو خوب سراب فرمائے گا۔

> وان شوبته یشبعك اشبعك الله به اور اگركونی اس سے پیاس بجمائے کی غرض رکھے گا تو اللہ اس كو خوب سيراب فرمائے گا۔

> وان شربته لقطع ظمائل قطعه الله اور اگر کوئی اے بیرانی کی نیت سے پے گا تو اللہ اے بیرانی عطافر مائے گا۔

آ پوزم زم و بحوه مجور علاق

وهی هزمة جبرائیل و سقیا الله اسماعیل اور پھر آ پ مخافیظ نے قرمایا سے حضرت جبرائش علیا، کا کوال

اور الله تعالی کی طرف ہے حضرت اساعیل علیا کا پیاؤ ہے۔ اس طرح کی روایت متدرک حاکم نے بھی وکر کی ہے مگراس میں تحوژے ہے الفاظ زیادہ ہیں اور بیراضافہ ملتا ہے فرمایا۔

و ان شوبته مستعید اعادٰك الله الله الله الله علی الله الله علی کے لیے پیو کے اللہ کے اللہ کے لیے پیو کے اللہ اللہ تعالی سے اللہ

#### ابوة رغفاري كالتذكره بزبان مصطفى كريم فالتينيغ

ایک موقع پرحضور ٹی کریم مالی آئے اپنے بیارے لاؤ لے صحابی حضرت ابوذر خفاری کی کیفیت کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں ارشاو فرمایا

قد اقام بین الکعبة و استارها اربعین ما بین یوم و لیلة که میرے سحائی ابو ذر غفاری نے کعبہ شریف اور اس کے پردول میں چالیس دن اور را تیں گزاریں۔ ولیس له طعام اور اس کے پاس کھائے کی کوئی چیز دیتھی لیعنی جے کھا کر بید بھوک مٹاتا۔

آب زم زم و عجوه مجور سے علاج

فانها طعام طعم

پس بے شک اس وقت اس کے پاس ایک غذا ایک کھا تا تھا وہ تھا آب زم زم جے اس نے بطور شروب اور بطور طعام استعال کیا پس کھانوں میں سے ایک ہے بھی کھانا ہے۔

ای طرح کی حدیث امام بخاریؒ نے ذکر کی ہے جس میں انہوں نے وشفا مقم کا اضافہ کیا ہے جس کے معنی میں کہ صفور فاٹھ کے فرمایا سے زم زم بہاریوں سے شفاء بھی ہے۔

ویے الل لغت نے سقم ہے مراد طبیعت کا بوتھل پن بھی لیا ہے جب انسان کی طبیعت درست نہ ہواہے بھاری پن مجسوں ہورہا ہو یعنی ستی اور ملال کی ایس کیفیت چھائی ہوئی ہوکہ کوئی کام نہ ہورہا ہو باوجود کوشش کے تو الی صورت میں اگر زم زم شریف پیا جائے تو طبیعت کی گرائی فورا ختم ہو جاتی ہے اور انسان بشاش بشاش ہوجا تا ہے۔

المال باجره عظائك كيووعا

حضرت عبدالله بن عباس حضور سرور کا نفات ملایقیم کا فرمان ذیشان نقل کرتے ہیں۔

> قال رسول الله عَلَيْكُمْ كدرول بِإِكَ مَا إِلَيْتُمْ فِي فَرِمالِي:

آب زم زم وعجوه مجود علاج

رحم الله على ام اسماعيل الشُّتعالَىٰ حضرت اساعيل عَلَيْهُ كَى والده پررهم فرمائے۔

لو ترکت زم زم اگرآپ زم زم کے پانی کوویا ہی بہتا چھوڑ دیتیں۔

او قال او لم تغرف من المهاء رادی کہتا ہے یا حضور علی تھے نے او ترکت زم زم کی جگہ سے الفاظ فرمائے کہ اگر اماں ہاجرہ فیٹا ٹیانی کے گردد بواریا منڈ برنہ بناتیں۔

لکانت زم زم عیا معیا تو زم زم ایک زبردست نهر کی صورت اختیار کر لیتا۔

#### آب زم زم شفاعت اورمعاون

حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آب زم زم کوشفاعت کہتے ہیں اوراپی بچوں کے لیے معاون پاتے ہیں۔

## زم زم کا پانی اور جہنم کی آگ

جامع صغیریں ایک روایت اس طرح ہے بھی ملتی ہے کہ زم زم کا پائی اور جہنم کی آگ یکھی ہتی ہے کہ زم زم کا پائی اور جہنم کی آگ یکھیائیں ہو محقے۔ یہاں سے صدیث دوسری حدیث کی تائید کرتی ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو زم زم کو جس مقصد کے لیے ہے گا۔ اللہ اس کے اس مقصد کو پورا کرے گا اور آگر کوئی اے اللہ تعالی ہے پناہ ما تکٹنے کے لیے ہے گا تو اللہ آب زم زم وعجوه مجورت علاج

تعالی اے بناہ دے گا۔ اس کی ایک تاویل اس طرح ہے کی جا سکتی ہے کہ زم زم پینے سے طبیعت میں جو ہشاشت و بشاشت پیدا ہوتی ہے۔ جمکن ہے اس کی برکت انسان کو برے کاموں ہے روک کر نیک کاموں میں رغبت دلاتی ہو۔ اور اگر کوئی اس غرض سے زم زم شریف نوش کرے کہ اس کی برکت سے میں نیک ہو چاؤں یا گناہوں کی لذت ختم ہو کر نیکیوں کی لذت سے آشنا ہو چاؤں تو یقینا ایسا ہی ہوگا کیونکہ حضور نبی کریم صادق وامین الفیظم کا فرمان ذیشان ہے۔

> ماء زم زم لما شرب شربته كدآب زم زم جس غرض سے پياجاتا ہے وى غرض بورى موتى سے۔

توجب کسی کوشفاء کسی کو پناہ اور کسی کوسیرانی سیسر ہورہی ہے تو بھلا باطنی ترقی سکون اور گنا ہوں سے دوری کی طلب جو کہ ایک نیک مقصد ہے اس کا خواہشند اس سے کیونکرمحروم ہوگا۔

#### اہل مکہ کی سبقت کی وجہ

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل مکہ کے ساتھ اگر کئی نے بھی اور جب اگر کئی نے بھی اور جب اگر کئی نے بھی اور جب کئی سابقت کے کئے ہیں اور جب کسی نے ان سے کشتی کی کوشش کی ہے تو اہل مکہ نے انہیں پچپاڑا ہے جی کہ انہوں نے آب زم زم سے احر از کر دیا۔

اس روایت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب تک اہل مکد نے آب زم زم کی فضیلت کومقدم جانتے ہوئے اس کا استعمال کیا اس نے ظاہری و باطنی

آب زم زم و بحوه مجور سے علاج

ہر دوطرح سے طاقت وقوت حاصل کی اور جس کسی نے اس کی فضیلت سے احر از کیا اور اے بیٹا ترک کر دیا تو اس کا معاملہ اس کے حق میں بدل گیا۔

اس حدیث مبارکہ کے راوی حفرت ابو ذرّ ہیں۔

حضور طالی ای بینتر فراین سے بھی اس مذکورہ بات کی تصدیق ہوتی ہے ایک موقع پر حضور طالی کی موقع پر حضور طالی کی ایک موقع پر حضور طالی کی ایک موقع پر حضور طالی کی ایک طلیل کے بینے کے لیے سقیا اور سیرالی ہے اور اس کے بعد بھی ہر وہ مخض اس سے سیراب ہوتا رہے گاجو خض بھی اے اخلاص کے ساتھ ہے گا۔

حضرت ترقدی نے اس کے متعلق یوں کہا ہے کہ آب زم زم کے ساتھ بندوں کے مقاصد پورے ہوتے ہیں۔گران مقاصد کی پخیل ان کے حسن نبیت اور صدق اخلاص کے ساتھ لاحق ہے۔

کیونکہ بندہ جب بھی اپنے رب کی ہارگاہ میں سر جھکا کر یاول جھکا کر پکھ

بھی طلب کرتا ہے تو اے وہ حاصل ہوتا ہے اور اس سب کا تعلق اس کی نیت سے
ہوں طلب کرتا ہے تو اے وہ حاصل ہوتا ہے اور اس سب کا تعلق اس کی نیت سے
ہور تنیق کی تعلق دل ہے ہول کی طہارت کا تعلق اخلاص اور تقوی ہے ہیں
قدر تقوی زیادہ ہوگا اخلاص کی قوت زیادہ ہوگی اور یقینا اخلاص کی طاقت مقاصد کی
سکیل میں زیادہ حصد رکھتی ہے اور زم زم پینے والوں کا معاملہ بھی ایسا ہے اور زم زم
ہینے والوں کا اگر عقیدہ تو حید ورسالت درست ہے تو اے لازمی جز شجاعت حاصل
ہوگی۔ کیونکہ عقیدہ تو حید کا مالک کسی کے سامنے سرنہیں جھکا تا۔

اس کا سرائی بی جستی کے سامنے جھکتا ہے جے الدالعالمین کہا جاتا ہے اور وہی ہے جس نے بندوں کو بیدا کیا اور ان کے دلوں کی دنیا ہے بھی واقف ہے عین اس آیت مبارکہ کے مطابق

آب زم زم و بحوه مجورے علاج

ان الله يحول بين الموء و قلبه ب شك الله بند اور اس كه ول كه اتنا قريب موا اب بنده جو مجى طلب كرے گا وه ضرور حاصل مو گا اور زم زم پيت وقت يول ب كه اس كى بركت اور بڑھ جائے گا۔

#### گناہوں کی معافی کانسخہ

حضور سرور کا کنات رحمة اللعالمین آناتی کا بہت ہی بیارا فرمان ذیشان ہے مصور سرور کا کنات رحمة اللعالمین آناتی کے حصرت جابڑنے نے دوایت کیا ہے کہ نبی کریم آناتی کے حصرت جابڑنے دوایت کیا اور مقام ابراہیم ملیکا مصرف کے عقب میں دورکعت ٹماز برجمی پھرزم زم شریف کا یانی بھی بیا تو اس کے تمام گناہ

معاف کردیئے گئے خواہ وہ گٹاہ کتنے ہی زیادہ کیوں شہوں۔"

اس مدیث کوتفیر واحدی سے لیا گیا ہے۔

## شاه روم اورآب زم زم

محد بن حرب ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے روم چلے گئے روم کے شہروں میں گھوم پھر رہ ہے آئان کی ملاقات شاہ روم ہے ہوگئی۔ شاہ روم نے ان سے ان کا نام پوچھا اور بیر پوچھا کہ آپ تس شہر ملک ہے ہو۔ محمد بن حرب کہتے ہیں میں نے اپنا نام بتایا کہ میں مکہ ہے ہوں اور خاص مکہ کا بی رہے والا ہوں۔

یین کراس نے پوچھا اچھا اگرتم مکہ ہے ہوتو یقیناً تم اس کنوئیں ہے واقف ہوگے جو جرائیل ملائا نے کھووا تھا۔ یعنی جس کا نام ' رکھنۃ جرائیل' جرائیل کا کواں ہے۔ تو میں نے کہا ہاں اس نے کہا کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نام ہے اس کنوئیں کا۔ میں نے کہا ہاں آج کل وہ زم زم کے نام ہے مشہور ہے اور ہرکوئی اسے زم زم کہتا ہے۔

یون کراس نے ساری برکات کا ذکرخود ہی کیا۔ پھراس نے کہا جو پھے بھی کہا ہے وہ سب درست ہے لیکن ہم نے اپنی کتابوں میں اس کے متعلق اس طرح کلھا ہوا پایا ہے کہ جس نے اس مبارک کنو کیں کا پانی تثین مرتبد اپنے سر پر ڈالا وہ زندگی میں بے ہوش ہو کرنہیں گرے گا۔

#### ذلت كاخاتمه

حضرت مکتول سے کافی ائمہ احادیث نے اس فرمان ذیشان کونقل کیا ہے کہ رسول اللہ عُرِی کے فرمایا کہ زم زم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس کو دیکھنا بھی خطاول کو زاکل کرتا ہے نیز اس کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جس نے تمن مرتبہ اپنے سریرزم زم شریف ڈالا تو اے بھی ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔

#### سر در د کا خاتمہ

حفرت انن عمال سے روایت کیا گیا ہے کہ آب زم زم کے بے شار فضائل ہیں جن میں سے ایک بیکی ہے کہ آب زم زم صداع (مرورو) کو زائل کر دیتا ہے۔

#### يشي يانيول كالفاياجانا

ایک روایت یں ہے کہ قیامت کے قریب روئے زیبن سے تمام میٹھے پائی الحالئے جا کیں گے اور تمام پائی زیبن کی عدیس از جا کیں گے ماسوائے آب زم زم کے۔

#### حضور ضالفيظ ك ول مبارك كا دهويا جانا

مرور دوعالم الفظم كافرمان ذيشان بكرزين پرسب بهتر ياتى آب زم زم ب- علامه زين الدين فارسكورى كاكبتا بكه جمارے مرشد سراج الدين بلقينى رحمته الله عليہ نے كہا بكرة ب زم زم آب كوثر سے افضل ب- آب زم زم وعجوه مجور سے علاق

مرشدگرای نے اس پرولیل بیددی ہے کہ نی کریم الفاق کا سیند مبارک جب
چاک کیا گیا تو اے آب زم زم سے دھویا گیا ظاہر ہے آپ کا سیند مبارک افضل
ترین پانی ہے ہی دھویا جانا تھا اور آپ کے قلب مبادک کواس سے دھوئے جائے کا
مقصد اور حکمت بیٹھی آپ زمین و آسان کے فظام اور جنت و دوز ن دیکھنے کی توت و
طاقت حاصل کرلیں کیونکہ آب زم زم کی بینصوصیت کہ بیمقوی قلب اور وحشت کو
وورکرنے والا ہے۔

#### آب زم زم طبی اور شرعی حیثیت

امام بدر الدین ابن صاحب المعری رحمته الله علیه ایک نامور شخصیت گزرے بین آپ کا فرمانا ہے کہ آب زم زم طبی اور شرعی کحاظ سے کرہ ارشی کے جملہ پانیوں میں سے افضل ترین پانی ہے۔

آپ قرماتے ہیں میں نے آپ زم زم کو مکد کے ایک چشمہ کے پانی کے ساتھ تولا تو اسے میزان طب پر پر کھا تو بھی اس ساتھ تولا تو اسے جارگنا وزنی پایا۔ بھر میں نے اسے میزان طب پر پر کھا تو بھی اسے طبی لحاظ سے روئے زمین پر موجود تمام پاٹیوں سے افضل پانی بلیا ہے۔

بہرحال اس محمعلق روایات کی کشت ہے۔ روایات ٹیں آیا ہے کہ اس کا پانی نصف شعبان کی رات میٹھا کا ندیذ ہو جاتا ہے لوگ پانی کے حصول کے لیے خوب روپیپٹر چ کرتے ہیں اور رہی فدکورہ بات تو اس کا مشاہدہ صرف عارف لوگوں کا خاصہ ہے ہرایک کے لیے تو بیمکن نہیں ہوتا۔

#### خطاؤل كاازاله

کتاب"الارشاد فی السمناسك" ش ابوالحن محدین مرزوق نے لکھا ہے کہ جس شخص کو بھی مکہ آئے کی سعادت حاصل ہوتو وہ زم زم پر ضرور جائے اور اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس میں جھائے کیونکہ ریہ عبادت ہے اور خطاؤں کے ازالہ کا بہترین سبب ہے۔

#### آب زم زم کے طبی فوائد

ضحاک بن مزاحم سے ایک کثیر تعداد نے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے اس بات کی خبر دی کہ آب زم زم سے سیر شکمی نفاق سے برأت کا یاعث ہے اور سیرمرگی کو زائل کر دیتا ہے اس میں جھانگنا اصارت کو جلا بخشا ہے اور جلد ہی وقت آنے والا ہے کہ وہ ٹیل و فرات کے پاٹیوں سے زیادہ خوشگوار جانا جائے گا اور ہوگا۔

## اخيار كى جائے تماز اور ابرار كامشروب

حضرت این عبای سے روایت ہے کدانہوں نے فر مایا کداخیار کی جائے تماز پر نماز پڑھا کرواور ابرارا کے مشروب سے مشروب پیا کرو۔

حفرت ابن عبائ ہے سوال کیا گیا کہ یہاں اخیار کی جائے نماز اور ابرار کے مشروب سے آپ کی کیا مراد ہے۔ تو آپ نے فر مایا۔

اخیار کی جائے نمازے مرادمیزاب (پنالے) کے بیچے اور ایراد کے مشروب سے مراد آب زم دم ہے۔

آب زم زم وعجوه مجودے علاق

برمرض كي دواء

ایک روایت جے دہلی نے بیان کیا ہے کہ "آب زم زم ہر مرض کی دوا ہے۔"

## برمقعد كاحمول

حفرت جابر ہے روایت ہے کدرسول کر یم تا اینے نے فرمایا کہ آب زم زم جس مقصد کے لیے بھی بیا جائے وہی اس سے حاصل ہوتا ہے۔

## زمين كا افضل اور بدترين ياني

حضرت علی فرماتے ہیں کہ واد ایوں میں سے بہترین وادی مکد کی وادی اور ہند کی وادی ہے۔

جند کی وادی ہے مراد (جزائز انڈیمان) ہے جہال حفزت آ دم علیہ السلام اترے۔ پھر قر مایا روئے زمین پر خبیث ترین وادیاں احقاف کی وادی اور موت کی وادی ہے جیسے بر ہوت کہا جاتا ہے۔ پھر قر مایا۔

رُوے زیمن پر پہترین کتواں جاہ زم زم ہے اور پدترین کنواں بلھوت کا کنواں ہے

بلھوت کے کنوال سے مراد وہ کنواں ہے جہاں کفار کی ارواح جمع کی جاتی ہیں اور وہ برھوت میں ہے۔

#### سفیدلباس والےلوگ

حقرت عکرمہ بن خالد کی زندگی کا ایک حسین واقعہ اس طرح سے روایات بی ملتا ہے آپ فرماتے ہیں بین ایک رات زم زم کے پاس بینیا ہوا تھا نصف رات گزر چی تھی چونکہ میرا چرا خانہ کعبہ کی طرف تھا بیں نے ویکھا کہ خوبصورت روشن چروں والے لوگوں پرمشتل ایک جماعت خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے۔ ان سب چروں والے لوگوں پرمشتل ایک جماعت خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے۔ ان سب کے لہاس ایک جیسے تھے بھی سفید کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے ان کے لباس نمایت ہی اجلے تھے کسی کے لباس پر ذرہ برابر بھی واغ نہ تھا۔ سب نے ایک ساتھ طواف کیا چونکہ انہوں طواف کیا چونکہ انہوں کے بعد سب نے ایک ساتھ طواف کیا چونکہ انہوں کے بعد سب نے ایک ساتھ خور سے درکھے دہا تھا۔ ٹماز کو خون کے بعد سب نے ایک ساتھ خور سے درکھے دہا تھا۔ ٹماز کو خون کے بعد ان بیس نہا بیت خور سے درکھے دہا تھا۔ ٹماز کو سے کے بعد ان بیس سے ایک نے کہا آ سے اب سب شراب الا براد ( نیک لوگوں کا مشروب ) پینے ہیں۔

حضرت عکر مدفر ماتے ہیں کہ وہ میرے قریب سے گزرتے ہوئے آب زم زم کے چشمہ کی طرف چلے گئے۔ میرے ول میں ان کے حسن و جمال اور نفاست کا رعب تو پہلے ہی بیٹھ چکا تھا میں نے سوچا ان نفیس لوگوں سے کیوں نا پجھسوال ہی کر لوں۔ پس میں اس نیت کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا اور زم زم کے چشمہ کی طرف چل دیا جب میں وہاں پہنچا تو میں نے کسی بشر کونہ پایا۔

#### زمانه جابليت اورآب زم زم

حضرت عباس بن عبدالمطلب سے روایت ہے کہ آپ رضی الله تعالی عند

آب زم زم و مجوه مجورے ال

فرماتے ہیں زمانہ جابلیت میں لوگ زم زم کے حصول کے لیے ایک دوسرے ہے سیقت کے جانے کی کوشش کرتے۔ معاملہ یہاں تک تھا کہ بال یچ وار لوگ می کے وقت اپنے اہل وعیال کے ساتھ زم زم پر آجاتے اور زم زم بطور ناشتہ نوش کرتے ای لیے ہم زم زم کوعیال وار لوگوں کے لیے ایک شم کی مالی اعانت بھی شار کرتے سے۔

#### زم زم ضرورت مندول کے لیے تحفہ

حضور نبی کریم خلافیظ کے ایک قرمان کے مطابق زم زم صرف پائی ہی تہیں ہے بلکہ ایک مکمل غذا ہے اس سے انسانی جسم کی تمام بنیادی غدائی ضروریات پوری ہوتی جیں۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

> " زیانہ جالمیت میں لوگ زم زم کو شاعة کا نام دیتے تھے کیونکہ اے ضرور تمندوں کے لیے بہترین مددگار سمجھا جاتا تھا۔"

### مرور دوعالمه فالتيالم كاقلب اطهراورزم زم مبارك

شق الصدر كا واقعہ مشہور ومعروف واقعہ ہے۔ ہم خود بجین میں اپنی مساجد پیس مختلف علاء ہے یہ سنتے تھے اور ایام طفولیت میں قصے کہانیاں سننے کا شوق رکھنے گی وجہ ہے کافی غور وفکر ہے سنتے پھر جب اللہ کریم کے کرم ہے وین کے طالب علم ہے اور دورہ حدیث شریف میں پہنچ کر استاذ العلماء کی زبان میارک سے سنا اور خود بھی صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں پڑھا تو سکھنے کو بہت کچے ملا چند معروضات اس حوالہ سے درج ذبل ہیں۔ آب زم زم و مجوه مجور سے علاج

حضور ٹی کریم مُلِیَّنِیْم کی حیات مبارکہ پس آپ مَلِیُٹیم کا سیند مبارک چار مرتبہ جاک کیا گیااس بیں تورو حکمت کا خزینہ بھر دیا گیا۔

نہر۔ اسپہلی مرتبہ جب آپ یالکل بھین میں تھے بہت ہی چھوٹے تھے۔ زماندرضاعت سے بی آپ کی بیوت کی برکات امال علیمہ و کچورہی تھیں۔ آپ کے بہن بھائی چراہ گاہ میں بکریاں چرانے جایا کرتے تھے لیکن امال علیمہ گوآپ کا تی اللہ کا بیا کرتے تھے لیکن امال علیمہ گوآپ کا تی فائی بھی ہے اس قدر بیار تھا کہ آپ اپنی والدہ ما جدہ امال علیمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہوکر عرض کی امال جان میرے باقی بہن بھائی بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ مجھے بھی اس بات کی رخصت عنایت فرما کیں میں بھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے چلا جایا کروں۔

پہلے تو اماں علیہ فی انکار کیا لیکن جب حضور طالقی فی اصرار کیا تو آپ
فی اجازت وے دی چرآ پ طالقی ایم ایپ بہن بھا تیوں کے ساتھ بحریاں جرائے
علے جایا کرتے اس طرح انبیاء کرام علیم السلام کی ایک سنت تو آپ نے بچین میں
تی پوری کر دی یوں مجھیں کہ بیتو نبوت کے ظہور کی ابتدائی علامات میں سے ایک علامت تھی۔

ایک دن آپ اُلی پھر این چراگاہ میں گئے تو بچر کھوں کے بعد حضرت علیہ کے ایک فرزند' حمزہ' دوڑتے اور ہا پہتے کا پہتے ہوئے اپنے گھر آئے اور این والدہ ماجدہ حضرت حلیمہ سے کہا۔

امال جان! برداغضب ہو گیا۔

محمَثَالَقَیْمُ کو تین آ دمیوں نے جو بہت ہی سفیدلباس پہنے ہوئے تھے چت لٹا کران کا شکم پھاڑ ڈالا ہے اور میں مارے خوف کے ای حال میں انہیں چھوڑ کر بھا گا آب زم زم وعجوه محجورت علاج

آیا ہوں۔ حزہ کی بات من کر امال حلیمہ اور ان کے شوہر نامدار دونوں بدحواس ہو کر گھیرائے ہوئے جنگل کی طرف دوڑے۔ جب جائے وقوعہ پر پینچے تو دیکھا کہ آپ مُنافِیْظِم اپنی جگہ پرتشریف فرما ہیں لیکن چیرہ پر پچھاداسی می چھائی ہے امال حلیمہ ؓ نے آگے بڑھ کرآپ مُنافِیْظِم کو گود میں لیتے ہوئے پیارے پوچھا۔

اماں! تین شخص آئے تھے جن کے کیڑے بہت ہی سفید اور صاف سخرے تھے وہ میرے پاس آئے انہوں نے جھے حیت لٹا کرمیراشکم چاک کر دیا اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر بھینک دی اور کوئی اور چیز میرے شکم میں ڈال کر شگاف کوی ویا مگر میں شاتو کوئی توکیف محمول کرتا ہوں شاق میرے جسم پرکوئی زخم ہے۔

امال علیمہ اور ان کے شوہر نے یہ واقعہ سنا تو دل ہی دل یمی خوف ڈوہ ہو گئے۔ اور آپی یمی مشورہ گیا کہ ممکن ہے تھہ (مُنَائِیْنِمِمَ) پر کوئی آسیب یا جن آگیا ہو للبندا علیہ سے جلد والبی ان کے گھر چھوڑا جائے۔ اگلے ہی چند دنوں بیس سفر کی تیار کی اور نبی کریم مُنَائِیْنِمِمَ کو لے کر امال علیمہ مکہ آگئیں اور آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ جب امال آمنڈ نے پوچھا کہ علیمہ آلیا بات ہے تو اسے بڑے شوق سے حوالے کر دیا۔ جب امال آمنڈ نے پوچھا کہ علیمہ آلیا بات ہے تو اسے بڑے شوق عوالہ اسے کے دائو تھی اس کے بناقو تیرا ول نبیس لگنا پھر ایسا کیوں کہ اسے جلد ہی لوٹائے آگئی ہے تو امال علیمہ نے اپنے ضد نے کا اظہار کیا۔ اس پر مصرت آمنڈ نے قرمایا کہ علیم ایسا ناممکن ہے۔ پھر حضرت آمنڈ نے قرمایا کہ علیم ایسا ناممکن ہے۔ پھر حضرت آمنڈ نے اپنے ایام حمل کے چند واقعات حضرت طلیمہ طلیمہ اور ضد شد دور کیا اس کے بعد آپ تائی ڈیل ایک والدہ ماجدہ امال اسے باس کی حکمت سے تھی کہ آمنڈ کے باس ہی دے۔ پیش الصدر کا پہلا واقعہ تھا۔ اس کی حکمت سے تھی کہ آمنڈ کے باس ہی دے۔ یہ شق الصدر کا پہلا واقعہ تھا۔ اس کی حکمت سے تھی کہ

آب زم زم و بحوه مجورے علاج

آ پِ فَالْقُلْمُ بِحِينِ مِنْ اَن وموموں اور خیالات ہے محفوظ رہیں جن میں بتلا ہو کر یچ کھیل کود اور شرارتوں کی طرف ماکل ہو جاتے ہیں یکی وجہ ہے کہ آ پ فالل کے بچین کی عادات پڑھ کر بھی رشک آتا ہے۔

نمبرا۔ ووسری بارشق الصدر اس وقت ہوا جب آپ بارہ برس کی عمر میں مضاوراس کی حکمت ریتھی کہ آپ جوانی کی پر آشوب شہادتوں کے خطرات سے یہ خوف ہوجا نمیں یہی وہ عمرتھی جب آپ بنا پھڑ کو صادق این کا نائش لقب ملا۔ نمبر سے تیسری بارشق الصدر کا واقعہ عار حراثیں چیش آیا اور اس وقت آپ کے قلب کو نور سکینہ سے بھر دیا گیا اور اس میں حکمت ریتھی کہ آپ وی الہی کے عظیم اور گرال بار ہو جھ کو برداشت کر سکیں۔

نبری۔ چوتھی بارش الصدرشب معراج میں ہوا اور اس مرجد آپ فالقط کا سیند مبارک جاگ کر کے نور و حکمت انوار و تجلیات الہنیہ کے خزاتوں ہے معمور کر دیاگی اس میں حکمت بیتھی کد آپ فالقط کے قلب و مبارک میں اتنی و سعت بیدا ہو جائے کہ آپ فالقط دیدار الٰہی کی تجلیوں اور کلام ربانی کی برکات معافی و مفاہیم کی وسعتوں کو اپنے دامن مبارک میں سمیٹ سکیل۔

حضرت ابوؤر رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فاللہ اللہ فاللہ فائے نے بیان فرمایا کہ ہیں مکہ جس تھا کہ میرے گھر کی حجبت کھولی گئی۔ ویکھا حضرت جرائیل ملیفائن سے اندرآئے اور انہوں نے میرا سید کھولا اور اے آب زم زم سے منسل دیا چرسونے کا ایک طشت لایا گیا ہے طشت نور ایمان و حکمت سے نیمر پور تھا وہ سارے کا سارامیرے سینے بیل انڈیلا گیا اور پھر میرے سینے کو بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد جرائیل ملیفائن نے میرا ہاتھ بھڑا اور جھے آسان دنیا پر لے گئے۔

آب زم زم وعجوه مجورے علاق

اس حدیث مبارکدے جہاں معرائ شریف کاعلم ہوتا ہے وہاں آب زم زم کی قضیات بھی عیاں ہوتی ہے کیونکہ روئے زمین پر پائی تو بہت کاتتم کے موجود ہیں۔ جرائیل جنت ہے بھی آپ کوٹر لا کئے تھے گراس سے یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ روئے زمین پر موجود پانیوں میں ہے افضل ترین پائی آپ زم زم ہے اور آلیک روایت کے مطابق زم زم جنت کے پانیوں میں سے پائی ہے جواللہ کی طرف سے اہل ارش کے لیے خاص کر مونین کے لیے تخذ خداوندی ہے۔ ای لیے اس کے خواص کھی طور پر بھی عام پائیوں سے ٹہایت مختلف ہیں۔

صلح عديبياورآب زم زم

رسول پاکستال خودمجی آب زم زم شوق سے نوش فرمات اور محابہ کرام ہ کو بھی اس کے نشائل کے ساتھ اس کی رغبت ولاتے ویسے بھی عشاق تو اپنے محبوب کر پھنال گیا کی ہر ہرادا پر مٹنے کو تیار ہوتے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه بيان كرتے ہيں:

ان رسول الله عليه امر رجلا من قريش في المدة ان ياتيه بماء زمزم الى المدينة الحديبية فذهب به منه الى المدينة

کہ اللہ کے بیارے رسول بن اللے اے مسلح حدیدیے ندا کرات کے دوران قریش کے ایک شخص کو بیرڈ پوٹی سوٹی کہ وہ زم زم لائے وہ شخص آپ بن اللے کے فرمان ذیشان کو بجالاتے ہوئے زم زم لایا پھر آپ اللی والہی پر اے اپنے ساتھ مدید لے کر

21

آب زم زم و مجوه مجورے علاج

ال حدیث مبارکہ ہے ایک بات تو بد چلتی ہے کہ آج بھی جاج کرام ( اللہ ان سب کا فج اپنی جناب میں قبول فرمائے) والیسی پر اپنے چاہئے والوں کے لیے بیٹ تخذ کے کرآتے ہیں گویا یہ بھی ایک طرح سے حضود فائین کی سنت ہے۔

### حضور فالفيظ كازم زم كے ليے خط لكھنا

آئ کل فیصل سجد بین موجود ایک دکان پرزم زم کا پائی بکتا ہے۔ بین نہیں بہت سے لوگ اپنی ان رشتہ دراروں سے جو حرم بین قیام رکھتے ہیں اس بات کی فرمائش بھی کرتے ہیں کہ جب بھی ان کا پاکستان چکر گلے تو ان کے لیے شہر محبوب سے زم زم کا تحقہ ضرور لے کر آئیں تو کیا اس طرح کی فرمائش درست ہے دلیے تو عقلا اس بات میں کوئی مضا کقہ نہیں کہ دیار صبیب نظافی نے سے اور دنیاوی چزا انے کی فرمائش نہیں کی جارہ ی بلکہ روئے زمین پر موجود تمام پانیوں سے افضل پائی کی فرمائش میں کی جارہ ی جارہ کی جارہ کی ہوتی ہے۔ یہ تو زہے تھیب کہ کس کی فرمائش پوری ہوتی ہے۔

اس بارے میں حضور خاتی ہے ایک معروف خطیب و عالم حضرت سمیل بن عمر کو خط لکھ کر آب زم زم کی فرمائش کی آپ علی ایک خوش فیا سے خاتی کے نامہ مبارک میں اس خوش نصیب صحابی کے لیے میدالفاظ تھے۔

" ان جاء كتابي فلا تصبحن انهار فلا تمسين

حتی تبحوالی من ماء زمزم."

اگر تجے میرا پرخط صح ملے تو شام سے پہلے اور اگر شام کو ملے تو صح سے پہلے اور اگر شام کو ملے تو صح سے پہلے میرے لیے مکہ سے زم زم بھیجو۔ خوش تعیب صحابی نے آپ مائی تھے کہ عامہ مبارک کے ملتے ہی فوراً اپنے معالی نے آپ مائی تھے ہے تامہ مبارک کے ملتے ہی فوراً اپنے معالی ہے۔

آب زم زم و بجوه مجورے علاق محبوب کر پم تالیق کے اس فرمان ڈیشان کی تقییل بچالائی۔

### حضور طاليق كالينديده مشروب

حطرت عائشہ صدیقہ "حضور طافیہ کے عام طور پر پہندیدہ مشروب کے بارے میں فرماتی میں کہ حضور طافیہ کا سب سے پہندیدہ مشروب محندا اور بیٹھا پائی سے-

آب زم زم بیں یہ دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں جبکہ عام طور پر کسی پائی میں از روئے خود میددونوں خوبیاں یکجانہیں ہوتیں۔

### حضرت على كا قول

حضرت على الرتضائ في فرمايا كدسب سى بهتر كنوال زم زم ب اورسب سى بدر بر بروت ب-

### حفرت سعيدين جيرة كاعمل

حضرت معید بن جبیر کے متعلق حضرت عبداللہ بن فقیم فرماتے ہیں کہ میں حضرت معید بن جبیر کے متعلق حضرت عبداللہ بن فقیم فرماتے ہیں کہ میں حضرت معید بن جبیر کے ساتھ معجد حرام میں آیا وہاں پر میں نے ایک حوض میں آیا وہ زم جمع کیا ہوا تھا۔ آپ حوض کے پاس تشریف لے گئے انہوں نے جلوے پانی نکالا اوراے پیا۔

### حضرت مجامد كاقول

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ عام طور پر بھی لوگوں کا معمول ہے کہ جب 114 آ ب زم زم و بُوه مُحور علاج

بیت اللہ کے پاس سے طواف سے قارغ ہوتے تو سب زم زم کے پاس جاکر پائی پینے کا اہتمام کرتے۔

### حضرت كعب احبار كاقول

حضرت کعب احبار قرمائے بین کرآب زم زم کا نام رواء (سیراب کرنے والا) ہے بیفذا بھی ہا اوراس میں شفاء امراض بھی ہے۔

#### حضرت عطاء كاقول

حفزت عطاءا کی معروف محدث ہیں۔ آپ حضزت عبداللہ بن عہاس کے طالب علموں میں شار ہوتے ہیں۔ آپ زم زم کے بارے میں اپنے معلم کا بی تول نقل کرتے ہیں۔ آپ کے معلم عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں۔ '' نیک لوگوں کے مصلیٰ پر نماز ادا کرواور نیک لوگوں کا مشروب ہیو۔''

آپ سے عرض کیا گیا کہ یہ ٹیک لوگوں کے مصلیٰ سے کیا مراہ ہے تو آپ نے فرمایا:

''اس سے مراد میزاب (کعیہ مطہرہ کے برنالہ) کے بیٹیے جگہ ہے۔'' پھر عرض کیا گیا:

بدنیک اوگوں کے مشروب سے کون سامشروب مراد ہے؟

آپ نے فرمایا:

''اس سے مراد آب زم زم ہے۔'' حضرت مجاہد کا قول: آب زم زم و بحوه مجورے على

حصرت مجاہد کا شار تابعین میں ہوتا ہے آپ نے آب زم زم کے متعلق فر مایا : ''متم جس مقصد کے لیے بھی زم زم ہو گے وہی فائدہ حاصل ہوگا۔''

### حميد بن بكر كا قول

حضرت جمید بن مکر آب زم زم کے بارے میں یوں ارشاد قرماتے ہیں کہ میں پیند کرتا ہوں کہ اگر آ دی ہے ہو سکے تو تو زم زم پینے اور پلائے بھی۔

#### حضرت عمروبن دینار کا قول

حضرت عمرہ بن وینار کا شار بھی مشہور بزرگ محدثین میں ہوتا ہے۔ آپ اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کافعل مبارک ذکر کرتے ہیں۔

کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے آب زم زم اس طرح بیا کدائیک ڈول زم زم اس طرح بیا کدائیک ڈول زم زم کا لیا پھر قبلدر ن ہوئے اور بار بیا بہال تک کدخوب پیٹ بھر کر بیا پھر فرمایا کہ منافق اسے پیٹ بھر کر (آسودہ) ہوکرنیس بیتا۔

اکی مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس نے یوں ارشاد فر مایا کہ جوآ دی زم زم کو خوب پیٹ بھر کر پیٹے گا' اللہ تعالیٰ اس کوشکم کے مرض سے شفادے گا اور جو پیاس میں پئے گا وہ سیراب ہوگا اور جو بھوک میں پئے گا آ سودہ ہوگا۔

### مهمانوں کی مہمان نوازی

حضرت مجامد حضرت ابن عبائ کے ایک خوبصورت فعل مبارک کی طرف

آب زم زم و بحوه مجورے علاج

اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ حضرت این عباس کے پاس جب بھی کوئی مہمان آتا تو آپ اے آب نم زم کا تحفہ پیش کرتے اور جب بھی کسی کو کھانے کی وعوت دیتے یا اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرتے تو بھی زم زم مبارک ضرور پلاتے۔

### ایک مستخب عمل

حفزت مجابد فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کا تو یہ معمول مبارک رہا ہے کہ جب بھی وہ بیت اللہ تشریف جاتے تو طواف سے فراغت پا کرزم زم شریف پرضرور جاتے اوراکش تو اپنے ساتھ واپسی پرزم زم شریف بطور تحذ لے کر آتے۔

### دعا كى مقبوليت

حضرت علامہ قاضی جمال بن عبداللہ شافعی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آب زم زم کے کنواں پر جا کر دعا مانگیں تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔

# يانج أمورعبادت

آیک روایت میں ہے کہ سرور دو عالم منافظ نے قرمایا۔ یا تھے اسور عبادت میں شار ہوتے ہیں۔

### ا قرآن شريف كي طرف و يكنا

یقیناً قرآن شریف کا جیسے پڑھنا تلاوت کرنا یاعث ثواب عمل ہے ای طرح قرآن مجید کی محض زیارت بھی اوئی ثواب ہے اور ان سب سے بڑھ کرقرآن پڑھل کرنا اس سے بڑا ثواب ہے جیسا کہ فرمان ذیشان ہے

خیر کم من تعلم القرآن و علمه ""تم میں سے بہتروہ ہے جس نے قرآن کے اٹھرووسروں کو کھایا۔"

### ۲ \_ کعبشریف کی زیارت کرنا

کعیہ شریف اللہ تعالی کا مقدی گھر ہے جہاں دن میں بہت سے انسان اور جن ہی نہیں فرشتے بھی طواف میں مصروف ہوتے ہیں۔

حضور نی کریم فافی غار حرا می عبادت کے لیے تشریف لے جاتے ای

میں دو مکتنیں تھیں۔

اَیک تو یہ کہ وہ ایسا مقام تھا جہاں کوئی آ پنزاینظ کی عادت میں خلل نہیں ڈال سکتا تھا۔

دومری حکمت ہے کہ وہاں سے کعب شریف بالکل سامنے دکھائی دیتا تھا اور کعبہ شریف کی زیارت بھی عبادت ہے۔

#### ٣ والدين كي جرع كا زيارت

اسلام نے والدین کو بہت سے حقوق عطا کیے حتی کر نص قطعی سے ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

> و لا تقل لهما اف اورتم ان كرما منے اف تك ندكرو\_

آج مغرفی مما لک میں فادر ڈے اور مدر ڈے منایا جاتا ہے۔ جس کا کچھ حصہ ہمارے ہاں بھی دکھائی دیتا ہے دراصل وہاں تو اولڈ ہاؤس میں اپنی زندگی کی خوشیوں سے لطف اندوز ہوئے کے لیے لوگ اپنے والدین کو جو بوڑھے ہو پچک ہوتے ہیں مصیبت مجھ کر اولڈ ہاؤس میں جھوڑ جاتے ہیں ان کی وہاں کئیر کی جاتی ہے۔ جس کی ہا قاعدہ فیس ادا کی جاتی ہے۔ پھر سال میں ایک وان خاص کر دیا جاتا ہے۔ جب ان کی اولاد اپنی اولاد کے ساتھ اپنے بوڑھوں کو ملنے اور ان کے ساتھ پورا کی حال کو ان کر جایا جاتا ہے ان کا حال اور ان کے ساتھ اپرا اور ل کر ان کر اول کے کہا تھے تھے تھے تھا تھا کئے کہ جاتے ہوں کر دیا جاتا ہے ان کا حال اور ان کے ساتھ اپرا اور کی حال کی اور ان کے ساتھ اپرا ہوں کو ملنے اور ان کے ساتھ پورا اور کی کر دل تو روتا ہی اور ان کی دل تو روتا ہی اور ان کی دو گھ کر دل تو روتا ہی اور ان کی دائی ہوں ہو کہ کہ کر دل تو روتا ہی اور ان کی دائی ہوں ہو کہ کہ کر دل تو روتا ہی اور ان کی اسلام میں ہر ڈے ہی

آب زم زم و بحوه مجورے علاق

فادر ڈے ہے اسلام میں ہر ڈے ہی مدر ڈے ہی۔حضور نبی کریم کا لیڑائے فرمایا۔ جو شخص اپنے والدین کے چیرے کی زیادت می خوشی ہے کرتا ہے اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔

پھر جنت مال کے قدموں میں رکھ دی۔ باپ کو جنت کا ورواز و قرار دیا۔
صحافی کو جہاو کی اجازت صرف اس لیے نہیں ملی کہ اُن کی والدہ بوڑھی تھیں۔ امال طلبہ شمجہ میں داخل ہوتی میں حضور خالی کی خطبہ تھوڑ ویتے ہیں اور اپنی چا در مبارک بچھا کر بھید ادب و احرّ ام اس پر بٹھاتے ہیں مال باپ کافر ہیں جب بھی گتافی کی اجازت تہیں ملتی۔ ہال ہیہ ہالمام کا فادد ڈے اور مادر ڈے ہر لحمہ بی ہر گھڑی بی مال باپ کی عظمت پر قربان۔ میری سوجائیں میری مال اور میرے باپ تھے پر شارک مال باپ کی عظمت پر قربان۔ میری سوجائیں میری مال اور میرے باپ تھے پر شارک می مال باپ کی عظمت پر قربان۔ میری سوجائیں میری مال اور میرے باپ تھے پر شارک می میں آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر مکہ مدید آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر مکہ مدید آپ کو اولڈ ہاؤس نہیں چھوڑ کر آؤں گا میں آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر مکہ مدید کے کر جاؤں گا۔ شہر مجوب کی زیارت کرواؤں گا پھر بھی کہوں گا کہ امال تیراحق ہیں اوائیس کرسکتا لیکن میری کوشش میں کی نہیں اوائیس کرسکتا لیکن میری کوشش میں کی نہیں ہوگی۔

يجى وجد ب اسلام نے زمانے كواوليس قرنى ديا۔ پھرائيے مذہب ميں اى تو باير بيد بسطائ پيدا ہوا كرتے ہيں۔ تحد بن قاسم ثيبو سلطان بھى تو انہى وعاؤں كاشرہ ہوتے ہيں اليے مذہب اور كلچر ميں ہى اقبال روى سعدى عزالى ضياء الامت كيم الامت بيدا ہواكرتے ہيں۔

تو یقیناً والدین کے چمرے کی زیارت کرنا ثواب کا کام ہے۔اسلام میں تو ہر ڈے فادر ڈے اور ہر ڈے مدر ڈے ہے۔ آب زم زم و بحوه مجورے علاج

## ٣- زم زم شريف كود يكهنا كهاس سے بھي گناه جھڑتے ہيں۔

جنان الله اس حدیث شریف کوتنعیلاً ذکر کرنے کا مقصد بھی اس تکتیہ کا ذکر کرنا تھا۔ تمام فضائل گویا اس نکتہ کی تشریح ہیں۔

### ۵-عالم دین کے چرے کی زیارت کرنا۔

علم کی فضیلت تو سب پرعیاں ہے اور حضور من اللہ اللہ نے خود اپنے متعلق بھی ارشاد فرمایا۔

#### انما بغثت معلما

عالم دین کے متعلق فرمایا کہ سمندر کی محجلیاں بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں ہیں نہیں اگر عابد ساری رات عبادت کر رہا ہواور عالم سویا رہے تو یہ تواب میں برابر ہیں۔ای لیے فرمایا عالم وین کے چیرے کی زیارت کرتا بھی عبادت ہے۔

#### زم زم من كاست طريق

حفزت محمد بن عبدالرحن بن ابی بکررضی الله عند فرماتے بیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عند کے پاس بعیفا ہوا تھا تو آپ ٹے ہمیں نبی کر پم کالیڈی کی حیات مبارکہ کا ایک خوب صورت واقعہ آب زم نرم کے بارے میں سنایا۔

آپ قرماتے ہیں کدایک مرتبہ سرور دو عالم منظی فیل خدمت میں ایک شخص ضربوا۔ آب زم زم و بحوه مجورے علاج

آپ اُلی نے اس سے دریافت فرمایا۔ "م کہاں ہے آئے ہو" اس نے عرض کیا۔

اے اللہ کے رسول" اذھب من زم زم"

مين زم زم سے آيا ہوں۔

آ بِعَالَ الْمُنْظِمِ فِي فَرِما مِا ــ

"كياتون مناسبطريق كموافق زمزم بيائ-" ال شخص نعرض كيا-

"ا عرسول الشطاليم وه مناسبطريقدكيا ع؟

آ يَالَيْهُمْ نَهُ فَرَمَايًا-

جب زم زم يوتو قبل كاطرف جمره كرو-

- Po

الم الشارحي الريم يزعور

بجر تن سأس ش يو

191

خوب سير موكر يواس قدر سيراب موكر عواس قدر بيوك يسليال بجرجا كيس

191

جب اس طرح نے فی لوٹو اس کے بعد الحمد للہ کہو۔

يطرقر ماياكه

ہم میں اور منافق میں بیفرق ہے کہوہ منافق خوب سیر عوکر زم زم نہیں پتیا

100

تھا اور موکن خوب سیر ہوکرا ب زم زم بیتا ہے۔

#### حضور مَثَالِثَيَّةِ كالمعمول مبارك

نی کریم بنا الله الله عند فرماتی بین رضی الله عند فرماتی بین که رسول کریم بنا الله عند فرماتی بین که رسول کریم بنا الله اور بیاس کی شکایت نہیں گی۔ آ ب بنا الله کا معمول مبارک تھا کہ ہر روز علی الصباح زم زم بر جا کر زم زمزم پیتے تھے اور جب ہم آ ب بنا الله کی خدمت ش کھانا پیش کرتے تو آ ب بنا الله کا اکثر فرماتے جھے بھوک نہیں ہے میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔

### حضور فالنيالي كاليك اورعمل مبارك

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب سحابی ہیں جن کی گودیش حضور فائی فیلے کے ایک نے اپنا سر مبادک رکھ کر آ رام فر مایا تھا۔ حضرت جاہر رضی اللہ عنہ حضور فائی فیلے کے ایک علی مبادک کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایک مرجبہ یں نے ویکھا کہ سرور وہ عالم ہنا فی فیل مبادک کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایک مرجبہ یں نے ویکھا کہ سرور وہ عالم ہنا فی فیل مبادک کے متا تھ طواف کرتے ہوئے تین چکر لگائے پھر آپ تجراسود سے ہوئے ہوئے تین چکر لگائے پھر آپ فیل آپ فیل آپ فیل آپ منا فی فیل کے ۔ یس نے آپ منا فی فیل کو دیکھا کہ آپ فیل آپ زم زم نوش فرمایا پھر آپ فائی فیل نے آپ زم زم نوم شریف ایک ہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی میں وہ بیس میں کوئی مضا لکہ نہیں برکت کے لیے اپنے سریا بدن پر زم زم شریف ڈالن ہے تو اس میں کوئی مضا لکہ نہیں برکت کے لیے اپنے سریا بدن پر زم زم شریف ڈالن ہے تو اس میں کوئی مضا لکہ نہیں برکت کے لیے اپنے سریا بدن پر زم زم شریف ڈالن ہے تو اس میں کوئی مضا لکہ نہیں برکت کے لیے اپنے سریا بدن پر زم زم شریف ڈالن ہے تو اس میں کوئی مضا لکہ نہیں برکت کے لیے اپنے سریا بدن پر زم زم شریف ڈالن ہے تو اس میں کوئی مضا لکہ نہیں برکت کے لیے اپنے سریا بدن پر زم زم شریف ڈالن ہے تو اس میں کوئی مضا لکہ نہیں برکت کے لیے اپنے سریا بول کے اس کا مقصد پورا ہوگا۔

آب زم زم وعجوه مجورے علاج

### حفرت معاوية كاعمل مبارك

حضرت یجی بن عباد بن عبدالله بن زبیر فرماتے بیں کدایک مرتبہ مجھے حضرت امیر معاویہ نے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ نے سب سے پہلے طواف کیا پیر مقام ابراہیم پر دورکعتیں ادا کیں پھر جب زم دم شریف کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے ایک غلام سے کہا کہ میرے لیے ڈول زم زم نکال لاؤ۔ تو آپ نے بہلے پانی پیا پھر آپ جیرے پر بہایا پھر آپ نے بیر الفاظ قرمائے کہ زم زم شفاء ہے۔

صحابی رسول حضرت امیر معاویہ گا محل مبارک بھی اس بات کی تقعدیق کرتا ہے کہ صحابہ اپنے محبوب کر پیمنالیٹیل کی ہرقدم پر پیروی کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔اللہ جمیں بھی ان عشاق کی محبت سے حصہ عطافر مائے۔

#### أم معبرٌ كالك قول

حضرت ام معبد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے فیمے کے پاس سے آیک غلام کا گزر ہوا جس نے اپنے کندھوں پر پانی کے دومشکیزے اٹھار کھے تھے ہیں نے پوچھا یہ مشکیزے کیسے ہیں اور ان میں کیا ڈال رکھا ہے وہ غلام نہایت تیز رفآری سے جاربا تھا۔

کہنے لگا کہ مرور کا تنات عَلَیْقِیْم کا خط مبارک میرے آتا کے پاس پہنچا ہے۔ جس میں آپ مُلِیْقِیْم نے زم زم طلب فر مایا ہے ان مشکیزوں میں زم زم شریف ہے۔ ای لیے میں جیزی سے زم زم شریف کے کرجا رہا ہوں تا کہ کہیں راستے میں خشک نہ ہوجائے۔

### حفرت عائشهمديقة كامعمول مبارك

حیات امال عائشہ صدیقہ کا مطالعہ کریں تو آپ کے معمولات مبارک میں میر چھی پڑھنے کوملتا ہے کہ آپ جب بھی مکہ شریف تشریف لے کر جاتیں واپسی پر اپنے ساتھ دم زم شریف لے کر جاتیں۔اور بیرفر مایا کرتیں کہ حضور منا این بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

بلکہ بعض رویات میں ملتا ہے کہ آ ب زم زم شریف شیشہ کی بوتلوں میں لے کر جاتیں اور فرمایا کرتیں کہ حضور مُلَّافِیْظ تو زم زم برتنوں اور مشکیزوں میں لے کر جایا کرتے تھے۔ آ پ مُلَاثِیْظِ اسے مریضوں پر چھڑ کتے اور آئییں پلاتے تھے۔

### حفرت كعب احبارة كافعل مبارك

حضرت کعب احبار المحتملق روایات میں ملتا ہے کہ آپ ملک شام کی طرف عازم سفر ہوئے تو اپنے ساتھ آب زمزم شریف کی پارہ مشکیس بھروا کر لے گئے۔

### مسافر کے بارے میں خصوصی تاکید

حضرت الوہريرة سے مروى ہے كہ حبيب كا كنات فالقيم كا فرمان ذيشان ہے۔ فرمايا مسافر زم زم پراول حق ركھتا ہے للنداا ہے اس كاحق دو۔
اس فرمان ذيشان كى دو عکمتيں تو صاف نظر آتی ہیں۔
ایک مید کہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد رہائش پذیر لوگ تو مجھی بھی اس مشروب الابرارے فیض یاب ہو سکتے ہیں مسافر اتنی دور سے جن نیک خواہشات

آب زم زم و بحوه مجور سے علاق

کے ساتھ آیا ہے ان میں ہے ایک ہیجھی ہے لہٰڈا وہ تو اس شہر میں اجنبی ہے اے ال روئے احرّ ام مقدم رکھا جائے۔

دوسری تحکمت تو صاف ہے کہ وہ مہمان ہے اور مہمان کا حق میز بان پر مقدم ہے پھر مہمان ٹواڑی کے آ داب بھی اس بات کے متقاضی ہیں کہ آئیس سر آتھوں پر رکھا جائے ان کی خواہشات کا احرام بجالا یا جائے۔ ان کی خدمت ہیں کسی طرح کی کی نہ چھوڑی جائے تو الل کمہ کے ہاں آئے والے مہمانوں کے لیے زم زم شریف ہے بہتر کیا تحذ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آئیس خود پیش کیا جائے یا آئیس خود بیش کیا جائے یا آئیس خود بیش کیا جائے ۔ بہتر کیا تحذ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آئیس خود بیش کیا جائے یا آئیس خود بیش کیا جائے ۔ بردھ کراے حاصل کرنے کا موقع بآ سانی فراہم کیا جائے۔

### حضرت عبدالله بن عباس كي وعا

حضرت عيدالله بن عبال جب زم زم كا يالى بيغ كلت توبيد عابزها كرت تح-

اللهم انی استلك بے شك میں تیری باگاہ میں سوال كرتا ہول۔

> علما نافعا ایسے علم کا جوٹفع مند ہو۔

ورزقا واسعا اوروسیچ رزق کا سوال کرتا ہوں۔

و شفاءٌ من كل داء اور برتتم كى مرض ( ظاہرو و بإطنى ) سے شفایا بي كا سوال كرتا ہوں۔ آب زم زم و بجوہ مجود سے علائ میر حدیث گویا حضور مظافیظ کے اس فر مان ذیشان کی عملی تصویر ہے کہ زم زم جس مقصد کے لیے بھی بیا جائے وہ مقصد ضرور پورا ہوگا تو گویا صحابی رسول طافیظ نے اس کاعملی ثبوت چیش کر دیا اور بہترین تنم کی دعا ما تکی چو حضور مظافیظ کی دعا کا بھی حصہ سے۔

#### حطرت عبدالله بن مبارك كي وعا

حضرت عبداللہ بن مبارک کو زم زم پینے سے قبل اللہ رب العزت راز ق و رحیم کی بارگا میں ان الفاظ کے ساتھ دعا ما تگلتے و یکھا گیا۔

آ پ فرماتے

''اے اللہ عزوجل! میں یہ پانی اس لیے پیتا ہوں تا کہ قیامت کے دن کی بیاس سے محفوظ رہوں۔'' اس کے بعد آپ پانی نوش فرماتے۔

### امام شافعیؓ کی دعا

امام شافعی کی ذات مبادکہ سے ہرکوئی شناسا ہے آپ کے زید و تقویٰ کی اپنی مثال ہے۔ آپ کے متعلق ہے کدایک مرحبہ آپ نے زم زم شریف پینے سے قبل تیراندازی کے لیے دعا فرمائی۔

چنانچہ آپ کی وہ وعا بارگاہ خداوند میں مقبول ہوئی۔ اس کے بعد ویکھا گیا کہ اگر آپ دی تیر پھینکتے تو ان میں سے نولاڑ ما نشائے پر لگتے۔

### امام حاكم كى وعا

الم حاکم کا نام تصنیفی دنیا میں ایک مقام رکھتا ہے۔ الل علم آپ کی ذات
اور آپ کے علمی کارناموں سے واقفیت رکھتے ہیں بجی نہیں آئ بھی علم کا بہت سا
حصہ جو ہمارے پاس ہے آپ کی تصافیف کا متبجہ ہے۔ آپ کے اس قدر تصنیف
کمالات کا راز یہ بی تھا کہ آپ نے زم زم شریف نوش کرنے سے قبل تصنیف میں
کمال حاصل کرنے کی دعا ما تگی چنا نچہ آپ کی دعا مبارک قبول ہوئی اور آپ کوزم زم
شریف کی برکت سے تصنیف میں کمال حاصل ہوا۔

#### حافظ شهاب الدين عسقلا في كي دعا

حافظ شہاب الدین عسقلائی کواللہ تعالیٰ نے حدیث شریف یمی عظیم مقام عطافر مایا۔ آپ نے بخاری شریف کی شرح بھی تکھی۔ آپ اپنے متعلق فرماتے ہیں جب حدیث شریف میں کام کرنے کا میرا ابتدائی زمانہ تھا تو اس وقت میں نے زم زم شریف پینے وقت تصور خلافی کم کے اس فرمان کو سامنے رکھا کہ زم زم شریف جس مقصد کے لیے ہوگے وہ پورا ہوگا۔ چنانچہ میں نے بیزیت کی مجھے حدیث یاد کرنے میں حافظ امام وہ ہی جیسا حافظ لی جائے۔ چنانچہ ترم زم شریف کی برکت سے ایسا ہی ہوا۔ پھر بیس سال کے عرصہ کے بعد مجھے دوبار جج کرنے کی سعاوت حاصل ہوئی تو میں کے محدوث کیا کہ میں اونچا مقام ملا ہے۔ پھر بیس سال کے عرصہ کے بعد مجھے دوبار جج کرنے کی سعاوت حاصل ہوئی تو میں گھر میں نے زم ذم شریف دوبارہ فوش کرتے ہوئے اس سے بھی اونچا مقام ملا ہے۔ پھر میں نے زم ذم شریف دوبارہ فوش کرتے ہوئے اس سے بھی اونچا مقام ملا ہے۔ پھر میں نے زم ذم شریف دوبارہ فوش کرتے ہوئے اس سے بھی اونچا مقام ملا ہے۔ پھر میں نے زم ذم شریف دوبارہ فوش کرتے ہوئے اس سے بھی اونچا

آب زم زم و بحوه مجورے علاج

#### حافظ ابن الهام كي دعا

حافظ ابن الہامؓ نے زم زم شریف نوش کرنے سے قبل اپنے لیے یہ نبیت کی کہ جھے حق تعالیٰ دین پر استقامت عطافر مائے اور میرا خاتمہ کامل ایمان پر ہو۔

#### سواحاديث سننے كى دعا

حضرت حميدٌ فرمات بين كه ايك مرتبه بم م بجهالوگ حضرت سفيان اين عينه كى مجلس بين موجود تقد آپ نے بمين آب زم زم شريف كے متعلق حضور سرور دوعالم اللي في كار فرمان ذيشان سايا۔

> ماء زم زم کا پانی جس مقصد کے لیے بھی بیا جائے وہ مقصد بابیہ دم زم کا پانی جس مقصد کے لیے بھی بیا جائے وہ مقصد بابیہ بحیل کو پہنچتا ہے۔

جوں آق آپ کی زبان مبارک سے سیصدیث مکمل ہوئی مجلس میں سے ایک شخص اشحااور زم زم شریف کا پانی پی کر کافی دیر بعد آیا اور ابوسفیان عینہ سے پوچھنے لگا آپ نے جو عدیث مبارکہ بیان فرمائی تھی کیا وہ تیج حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا۔

ال ده ي ميث ي --

وه خض كهنج لكا

تو میں ابھی زم زم شریف سے خوب سیراب ہو کر آ رہا ہوں میں نے زم زم شریف کا ڈول مندکولگائے سے قبل مینیت کی کہ آج آپ جھے سرور دو عالم مؤلٹی کے کی پوری ایک سواحادیث سنائیں گے۔حضرت سفیان نے فرمایا چلو آؤ جیجو میں آب زم زم وعجوه مجور عالاق

متهیں سرور کا کنات نافیل کی بوری سواحادیث شاتا ہوں۔

اس مبارک واقعہ سے مدصرف زم شریف کی فضیلت مبارکہ کا شوت ماتا ہے بلکداس زمانے میں عام لوگوں کا بھی حدیث مبارکہ سفنے اور یادکرنے کا شوق نظر آتا ہے۔

### امام سيوطي كي دعا

علامہ جلال الدین سیوطی کا شار مفسرین و محدثین اور فقیاہ بیں ہوتا ہے۔

آ ہے کی علمی کارنا مول کی تفصیل پر بھی الگ ہے کتابیں شائع ہو بھی ہیں۔ آ ہے اپنے بارے ہیں ارشاہ فرمائے ہیں کہ بین نے اللہ کریم کے خصوصی فضل وکرم اور رحمت ہے ملک شام و تجاز ' بین ہونا اندلس اور تکرور تک کے سفر طے کیے اور پھر جب جج کی سعاوت حاصل ہوئی تو ہیں نے چند مقاصد کے لیے زم زم شریف بیا۔ ان مقاصد ہیں ہے میرا ایک مقصد ہی تھی تھا کہ ہیں علم حدیث شریف ہیں حافظ این جرکے مقام بیل ہوئی تو ہیں بھورتی دیش نے و حاصل ہوئی تو ہیں اور تحدیث نوی اور کی مقام کہ ہیں تا کہ ہیں اور تاب کی مقبولیت کے بدلے ہیں اعتر اف کرتا ہوں گراس پر ہیں فخر نہیں کرتا البتہ خوش ول ہوں خصوصاً اس وقت جب اعتر اف کرتا ہوں گراس پر ہیں فخر نہیں کرتا البتہ خوش ول ہوں خصوصاً اس وقت جب اعتر اف کرتا ہوں خصوصاً اس وقت جب اعتر اف کرتا ہوں قوت رخصت بھی تر یہ ہوا دوت رخصت بھی تر یہ ہوا در میری عمر کا بہترین حصہ گرز رچکا ہے۔

#### حضرت رباح بن اسودكا معامله

علامدازرتی حضرت رباح بن اسود سے ان کی ذاتی زندگی کا واقعہ بیان

آب زم زم و بحوه مجورے علاج

کرتے ہیں۔ حضرت رہاج فرماتے ہیں میں اپنے اہل وعیال کے ساتھ ایک ریہات میں رہنا تھا۔ وہاں سے جھے کسی نے مکہ میں لا کر فروخت کر دیا پھر ایک رقت آیا کہ جھے آزادی کی نعت نصیب ہوئی۔ اس وقت میراحال تھا کہ تین دن سے جھے کھانے کی کوئی چیز میسرند آئی میں تین دن نگا تارزم زم شریف پیتارہا۔ ایک دن میں نے زم زم چیتے ہوئے اپنے دانتوں میں دودھ کی می لذت دیے والی چکنائی محمول کی لیکن اس وقت میں پہلے تو یہ بھی رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں گر ایسا نہیں تھا بلکہ دفعۃ مجھے دودھ دالی قویت اور آسودگی محسول ہورہی تھی۔

#### امام سفیان توری کی حیات مبارکه کا ایک واقعه

علامہ ابن جوزی اپنی کتاب "مشیر الغرام الساکن لا شرف الا ماکن" بین لکتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن یعقوب نے بیان کیا ہے کہ ہمارے پاس ہرشب آیک نک اللہ کے برگزید بزرگ حضرت ابوعبداللہ تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ہمیں اپنی زندگی کا ایک ججیب واقعہ نیایا جس سے ہمارا ایمان اور پختہ ہوا۔ فرماتے ہیں کہ بین ہی زندگی کا ایک ججیب واقعہ نیایا جس سے ہمارا ایمان اور پختہ ہوا۔ فرماتے ہیں کہ بین ہی گھول کے بعد بین نے ایک بوڑھے آدی کو حرم شریف میں وافل ہوتا ہے مجد حرام میں جا کرزم زم انفل ہوتے ہوئے والے بی بیٹھ گیا۔ پچھ کھول کے بعد بین نے ایک بوڑھے آدی کو حرم شریف میں وافل ہوتے ویکھا تھا۔ وہ شخ میری نظروں کے سامنے جاہ زم زم نے پاس پیٹھا اور اس نے ڈول سے یائی کھیٹی کر بین مظروں کے سامنے جاہ زم زم زم کے پاس پیٹھا اور اس نے ڈول سے یائی کھیٹی کر بین شروع کر میں ان سے ملے کی نیت شروع کر دیا تھے جس وال کہ جسے بادام کا ستو گھولا ہوا ہو۔ ایس ان سے ملے کی نیت سے ان کے بیٹھے گیا مروہ جا کھے تھے۔ اگلے روز پھر ایمانی معاملہ پیش آیا۔ میں پھر سے ان کے بیٹھے گیا مگروہ جا کھے تھے۔ اگلے روز پھر ایمانی معاملہ پیش آیا۔ میں پھر سے ان کے بیٹھے گیا مگروہ جا کھے تھے۔ اگلے روز پھر ایمانی معاملہ پیش آیا۔ میں پھر

آب زم زم و بجوہ مجورے علاج سے سے سے سے دورہ درگ ای انداز میں دوبارہ سی سورے اندھ سے سے سے سے سے سے سورے اس انداز میں دوبارہ سیادہ افروز ہوئے پھر یہی معاملہ ہوا آت جب میں نے ان کا بچا ہوا یائی بیا تو جھے شرد سے دورہ کا ذا اُفقہ محسوں ہوا اور سے بھی ایسی لذت تھی جو اس سے پہلے میں نے بھی

محسوں نہ کی تھی آج میں نے ان سے ملنے کی کوشش کی گرنا کام رہا کیونکہ وہ تشریف

-<u>\$</u> & 6 2

پھر تیسرے روز بھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا آج جب میں نے ان کا پچا ہوا پانی بیا تو اس کا وا اُفقہ نبیذ کی طرح پایا اور ایسی نبیذ جو شہدے تیار کی گئی ہو۔ ایسا ذا اُفقہ بھی اس سے پہلے میں نے بھی نہ پایا تھا۔ میں نے فوراً ملاقات کے خیال سے ڈول کو چھوڑا اور ان بزرگوں کی طرف لپکا وہ آگے تکل چکے سخے مگر آج جھے سے رہا نہ گیا میں نے بلند آواز سے انہیں پکارا۔ ارے بڑے میاں! میں آپ کو اس گھر بیت اللہ کا واسطہ دیتا ہوں! رکیے جھے بتا ہے آپ کون ہیں؟

ال پروہ بزگ ڑک گئے اور کہا کہ میں تنہیں بتا دوں گا مگراہے پوشیدہ رکھو

میں نے عرض کی ایباہی ہوگا۔

پھر انہوں نے کہا میرے مرنے سے پہلے اے ظاہر تو نہیں کرو گے ہیں کیا۔

نے عرض کیا۔

تبيل

فرمایا میں سفیان بن سعید توری ہوں۔

#### امام وهب منبه كاطريقة

حضرت امام وهب منہ ایک مشہور تا یعی گزرے ہیں آپ کو اہل کتاب کے بارے میں بھی خاصاعلم تھا۔ آپ کے مکد المکر مدآنے کا معمول اس طرح سے تھا کہ آپ جب بھی مکد شریف تشریف لاتے آب زم زم کے علاوہ کوئی پائی ند پیتے اور نہ ہی آپ کسی اور پائی ہے وضو قرماتے۔ آپ کا ایسا کرنا اس لیے تھا کہ یہاں آکرکوئی ماء زم زم کی برکات والوارات سے مستفید ہو سکے۔

### مردول كاغسل

صحابہ کرام اور تابعین سب اس عقیدہ کے قائل سے کہ زم زم شریف سے ہر طرح کی یمن اور برکت حاصل ہوتی ہے حتی کہ وہ اپنے مرنے والوں کو عسل بھی زم زم شریف سے دیتے تھے۔ اس سلسلہ میں حضرت اساء رضی اللہ عنہا کی مثال بوی اہمیت کی حامل ہے۔

حضرت اساء رضی الله عنهائے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو تدفین سے پہلے آ ب زم زم سے خسل دیا۔

وور حاضر میں بھی اٹل مکہ کا بیہ بی معمول ہے وہ اپنے مردوں کو آب زم زم سے حسل دیتے ہیں بلکہ ان کا کفن بھی آب زم زم میں بھگو کر خشک کرتے ہیں۔ حارے ہاں بھی حجاج کرام کا بیہ پہندیدہ عمل ہے وہ بھی ایسا کرتے ہیں اور اس کا مقصد برکت کا حصول ہے اور یقیناً ایسا کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہے۔

#### ووات يل آب زم زم كى بركت

حضرت امام ابوعبدالله بن خلف بن معود کے متعلق بیمشہور تھا کہ آپ نے آج ادا کیا تو دوران قیام جب آپ مکرشریف ہیں بخاری شریف لکھتے اور اس کے علاوہ جب بھی کچھ اور لکھنے کا ارادہ فرماتے تو آپ اپنی دوات ہیں آب زم زم ملا لیتے۔ آپ نے پایا کہ آپ کی لکھائی اور زیادہ خوبصورت ہوگئی ہے۔

#### المانحين مارتا سمندر

عبدالعزیز الھائمی نے اپنے ایک سفر کا ذکر اس طرح کیا۔ فرمایا میں جدّ ہ میں تھا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں بحری سفرے جاؤں چنانچہ میں نے اپنے ساتھ آ ب زم زم لے لیا تھا تا کہ میں اپنے اہل قرابت کوتخفہ دوں اور دوران سفر جب تک ممکن ہومیں اس سے جسمانی اور روحانی طور پرنفع حاصل کروں۔

جب ہمارا بحری جہاز کنارے سے کافی دور آگیا تو اچا تک سے سندر میں طوفان برپا ہوگیا ہم سب بن فطرت انسانی کے مطابق خوف زوہ تو سے مگر میں نے اپنے پاس موجود آب زم زم سے کچھ پانی لیا اور اٹھ کر سمندر کی ان جوش مارتی بھڑگی اچھاتی موجول پر چھڑکا تو ان موجول کوسکون آگیا اور ہم نے پر سکون سٹر کیا۔

### ماءزم زم پھوڑے پھنی کا خاتمہ

حضرت امام عبدالوہاب الشحرانی کی زندگی کا دافعہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیٹ میں چھوڑے وچھٹسی جیسی کوئی بیماری بیدا ہوگئی جس کی وجہ سے میں بہت تکلیف میں مبتلا تھا بہت سارے حکماء نے مجھے علاج کروانے کا کہا۔ اس وقت آب زم زم و مجوه مجورے علاج

#### الم اجري فنبل كالنداز

امام احمد بن منبل بلاشبر کی تعارف کے بختان نہیں۔ آپ کی دین سین کے بیش کی تی خدمات آئ بھی اور آئدہ اللوں کے لیے بھی باعث رحمت ثابت ہو رہی ہیں جن بی باعث رحمت ثابت ہو رہی ہیں جن بی بی جن کی تاب منال تو مند احمد بین صبل کی ہے بیا احادیث کی کتاب ہے۔ امام صاحب نے اشاعت ہے۔ امام صاحب نے اشاعت دین میں بہت می مشکلات کا سامنا کیا۔ عشق رمول تا الله تا ہے کا خاصا تھا۔ حدیث ہے آ پ کی محنت دید فی ہوتی۔ آپ کے جیئے عبداللہ نے آ پ کی محنت دید فی ہوتی۔ آپ کے جیئے عبداللہ نے آ پ کی محات دید فی ایک مرتبہ جب میں اپنے والد صاحب کے ماتھ وطواف میں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ جب میں اپنے والد صاحب کے ماتھ وطواف میں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ جب میں اپنے والد صاحب کے ماتھ وطواف میں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ جب میں اپنے والد صاحب کے ماتھ وطواف میں بیات ہی موتبہ ہو کہ کی ایک جربہ ہیں اور اس میں ہے کہی اپنے جسم پر چیزے پر میل شوق و وار فی سے بی جسم پر چیزے پر مل

آب زم زم و بحوه مجورے علاق

رہے ہیں ساتھ میں یے فرمارہ ہیں۔ ماءزم زم شفا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے چرے اور ہاتھوں پرمل رہے تھے۔

### فالح سے شفاء یابی

تحدید نے ایک جماعت کے متعلق ذکر کیا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک جماعت کے متعلق ذکر کیا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک جماعت کے ساتھ ج کی سعاوت حاصل کی جب ہم ج کے لیے روانہ ہوئ تو میں نے اوران طواف نے ان کے ساتھ ایک آ دئی کو فائح زوہ پایا پھرای آ دئی کو میں نے دوران طواف تندرست پایا میں اس سے بہت جران تھا کہ بیدوہی آ دئی ہے جنانچہ میں اس حقیقت کی شناسائی کے لیے اس کے قریب گیا اور اس کی بیاری کے متعلق سوال کر دیا۔ اس نے کہا۔ ہاں وہ بیار فائح زدہ میں ہی تھا پھرای نے اپنی صحت یابی کا واقعہ جھے سایا کہ جب میں زم زم شریف کے پاس بہنچا تو میں نے زم زم نم کے پائی کو اپنے پاس موجود دوا میں ملایا اور ایک برتن میں قرآن پاک کے بیکلات کھے۔

بسم الله الوحمن الوحيم

هوالله الذى لا اله الا هو . عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام المومن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارى المصور له الاسماء الحسنى. يسبح له ما في السموات وا لارض و هو العزيز الحكيم و تنزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة اللمنومنين و لا يزيد الظالمين الا خسارا

(ياره ١٥. سورة الاسراء)

آب زم زم و مجوه مجورت علاج

پھر میں نے اس برتن میں زم زم دوا ڈالی اور بیددعا کی۔ اے اللہ! بے شک تیرے عیب لیب تبی کر پم مائی کے کا فرمان ہے۔

> " الماء زم زم شفا لكل داء" كه ماءزم زم بريماري كے ليے شفا ہے۔ اور تيرا كلام بھى تيرے فرمان كے مطابق۔

"و نزل من القرآن ما هو شفاو رحمة للمومنين" شفا اور رحمت ب للبثرا مجھے اس رحمت اور شفاء سے ہمكنار فرما اور اس يمارى كو مجھ سے دور فرما۔ چنانچہ پھر میں نے وہ پائی خوب سيراب ہوكر نوش كيا تو میں شدرست ہوگيا۔ يمارى مجھ سے دور ہوگئ اور میں نے بغير كى طبيب كے الله كى دو نعمتوں سے شفا حاصل كر كى ليس تمام تعريف اس ذات الديب سے ليے ہيں جس نے مجھے شفا ياب كيا۔

#### स्थार अधि

ابو جمرہ ضغی اپنی زندگی کا ایک واقعداس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیشا ہوا تھا اس وقت میں کہ میں تھا ایک دن مجھے شخت بخار لاحق ہوا اور بخار کی شدت بردھتی جارہی تھی۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس کو اس میری تکلیف کاعلم ہوا تو آپ نے فرمایا اپنے بخار کو آب زم زم سے شنڈ اکرو۔

ال كے ساتھ اى آپ نے حضور نى كر يمنا فيل كابيدارشاد بھى سايا كە" بخار

آب زم زم وجود مجود علاج

جہنم کی حرارت کا اڑے اس کو پائی سے شیندا کرلیا کرویا بی فرمایا کہ زم زم سے شیندا کرؤ'

### حضرت اساء بعت الى بكرة كامعمول

حصرت المار مضور نبی کریم تالینظرے بار غار تورصدیق اکبر رضی اللہ عند کی بیٹی تھیں آپ کامعول میں تھا کہ جب بھی گھر بیں یا کسی قرابت دار کو بخار ہو جاتا تو آپ بخار دالے کے بدن اور کیٹروں پر زم نرم شریف کے چھینے مارتیں۔ آب زم زم کی برکت سے اللہ اسے شفا یاب کر دیتا۔
کی برکت سے اللہ اسے شفا یاب کر دیتا۔

### بخار ك متعلق فرمان ويشان طاليليا

حفور تی کرم مرور کا ماے تافیق نے بخارے متعلق ارشادفر مایا۔

الحمى من فيح جهنم

بخارجہم ک کری ہے ہے۔

ای حدیث مبارکه کی تاویل میں آرا و فالف بیں جن کا خلاصہ درج الله

لیعض نے کہا ہے کہ بخار جوانسان کو لائق ہوتا ہے وہ در حقیقت جہنم کی گری ے ایک حصہ ہے جس ہے انسان کو سید احساس ولانا مقصود ہوتا ہے کہ اٹھال کی در شکی رکھے اور احکام الہیٰہ کی اطاعت واتباع کو اپنا وطیرہ بنائے۔ اور اس عارضی آزمائش سے عبرت حاصل کرے۔

بعض نے کہا ہے کہ بخار جوانسان کولائق ہوتا ہے بیدورحقیقت جہنم کی گرمی

آب زم زم و مجودے علاج کا حصہ نہیں بلکہ حضور منافق نیم چونکہ مبشر ہی نہیں نذیر بھی تھے آپ نے امت کو تشبیہ دے کر متنبہ کیا ہے تا کہ اس کی مثل جان کروہ اپنے ایسے افعال سے بعض رہیں جن پر اللہ کی ناراضگی اور پکڑ ہے۔

### ایک افریقی کابیان

ایک افریقی نے اپنے دوست سے تتم خداوند کریم کھا کر اسے بیان کیا کہ اسے بہت سالوں سے مند کی تکلیف تھی۔ ایک مرتبہ جب وہ زم زم کے پاس آیا تو اللہ تعالی نے اسے شفا کاملہ سے نواز ااور اس کے بعد بھی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔

### تاريخ مكرى ايك روايت

تاریخ مکدایک مشہور ومعروف کتاب ہے جس کے مصنف علامدازرتی ایس ۔ آپ نے اس کی مصنف علامدازرتی ایس ۔ آپ نے اس میں مشہور تابعی ضحاک بن مزام کا ایک تول نقل کیا ہے کہ جھوتک میں دوایت بھٹی کہ حصور مرور کا نئات ملک ہے فرمایا کہ زم زم کوخوب آسودہ (سیر) ہو کر بینا نفاق ہے بری ہونے کی علامت ہے۔ آب زم زم سرکے درد کوختم کرتا ہے اور زم زم کے کنوئیں میں نظر کرنا بھی بینائی کو تیز کرتا ہے پھر فر مایا کہ ایک وقت ایسا اور زم زم نیل اور فرات کے پانیوں سے بھی زیادہ شیریں ہوگا۔

#### حضرت وبهب بن منبه كابيان

حضرت وہب بن مذبہ آب زم زم کے متعلق فرماتے ہیں کہ قتم اس ذات کی جس کے قبضے میں وہب کی جان ہے۔اللہ کی کتابوں میں ہے کہ بیرآ ب زم زم آب زم زم و مجود سے علاج

مجو کے کے لیے غذا اور بیار کے لیے شفاء ہے تئم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں وہب کی جات دور ہوجاتی ہے وہب کی جان ہے جو بھی اسے خوب پیٹ مجر کر بیتا ہے اس کی بیاری دور ہوجاتی ہے اور اسے شفاء حاصل ہوجاتی ہے۔

### فرات اور ثیل سے زیادہ میشھا یانی

علامدارز تی رحمة الشعلید نے اپنی مشہور کتاب تاریخ کدیمی ابو محد فزائی رحمة الشعلید کا واقعہ بیان کیا ہے۔ آپ فرمائے بین کہ حضور سرور عالم بَالْقِیْمُ کا بیفرمان ویشان میں نے حق کی پایا کدا کی وقت آئے گا کہ آب زم زم نیل و قرات کے پائی سے بھی زیادہ شیریں موگا۔

فراتے ہیں کہ کوئی الام کی بات ہے جب ۱۸۰ ھی اور ۱۷۹ھ ہی بائی بارٹوں کی کثرت ہے مکہ ہیں جہت زیادہ سلاب آگیا تھا اس وقت وادیاں بھی بائی ہے جب بھی تخصی ہر طرف بائی بہد رہا تھا اس طرح وقت گزررہا تھا اس وقت الام ھیں ہم نے دیکھا کہ زم زم شریف کے کئو کئی ہیں بائی سات ہاتھ اوپر کے کٹارے کے قریب سے اس بی شدویکھا تھا کہ گریب سے اس بی شدویکھا تھا بلکہ کسی اور کو بھی اس طرح نہیں سنا کہ اس نے بائی کواسخ قریب سے دیکھا ہو۔ اس بلکہ کسی اور کو بھی اس طرح نہیں سنا کہ اس نے پائی کواسخ قریب سے دیکھا ہو۔ اس وقت ہم نے اس بائی کو بہت زیادہ شیری بھی پایا اور ان دنوں میں مکہ میں آب زم نرم سے زیادہ شیریں کوئی بائی شرحا۔ ندہی اتنی لذت و طلاوت اور شیرین کسی اور بائی شرح سے زیادہ شیرین گئی۔ میں یا کا ور نہیں گئی۔

مکہ کے تمام بڑے بوڑھے لوگوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ اس قدرشیریں پانی اور کوئی نہیں ہے بھر ۲۸۳ھ میں پانی اپنی حالت کو واپس چلا گیا۔ لیکن آب زم زم و بحوه مجورت علاح

ہم نے اس کی مشاس وحلاوت میں پھر بھی کسی قتم کی کی نہ پائی۔

### حضرت عبدالمطلب كزمانى كات

مشہور و معروف امام مغازی این اسحاق حضرت عبدالمطلب کے زماند کی ایک بات نقل کرتے ہیں کہ جب ابھی حضرت عبدالمطلب نے کنوال ند کھووا تھا زم نم شریف کا ظبور نہ ہوا تھا اس وقت مکہ ہیں بہت سے کنو کیں تھے پھر جب مکہ ہیں حضرت عبدالمطلب نے اللہ تعالی کے دیئے گئے اشارات اور خواب کی تھیل بچالاتے ہوئے زم زم شریف کو کھووا تو باتی کنوئیں فنا ہو گئے اور لوگوں کی توجہ دیگر کنوؤں سے ہوئے زم زم شریف کو کھووا تو باتی کنوئیں فنا ہو گئے اور لوگوں کی توجہ دیگر کنوؤں ہے بہتر اور شیریں بانی آب بیٹ کر صرف آب زم زم بررہ گئی کیونکہ اس وقت سب سے بہتر اور شیریں بانی آب زم زم زم کا بی تھا۔

## بينائي لوك آئي

حضرت احمد بن عبدالله شريق آپ حرم مكه مين رہتے ہے آپ كا تعلق شريف خاندان سے قعال الله في آپ كو جہت بى عزت اور مرتبہ سے نوازا تھا۔ آپ في العقد الشمين " كتاب بھى تاليف فرمائى جس كو اب بھى خاصى شهرت حاصل ہے۔ آپ كى بينائى اچا تك سے چلى گئى۔ اس بات سے آپ كو بردى پريشانى لاحق موئى ليكن آپ نے بى كريم تاليخ كا فرمان ويشان من ركھا۔

"المماء زم زم شفاء لكل داء" كرآب زم زم بريمارى كے ليے باعث شفاء ب چنانچرآپ نے بغرض شفاء زم زم شريف بيا اور اس وقت نيت كى كراب ميرے الله! مجھے ميرى بينائى واپس اوٹا دے۔ چنانچ صداقت حديث كے مطابق

آپ كى بينائى واپس لوك آئى۔

#### قیامت کےدن کی بیاس سے آزادی

سرور کا کنات رسول اللّه ظَافِیْ کا فرمان دیشان ہے کہ آب زم زم جس نیت ہے ہیں ہی جس نیت ہے ہیں بیا جائے الله کریم اس کو پورا فرما تا ہے۔ اس حدیث کی روشی شن اگر کوئی مختص آب زم زم اس نیت سے پٹے کہ قیامت کے دن وہ پیاس سے بچار ہے تو الله کی خصوصی کرم توازی سے افتاء الله اس کا بیہ مقصد بھی پورا ہوگا۔ اس سلسلہ میں ایک روانیت اس طرح ہے۔

حفرت سوید بن سعید فرماتے ہیں کدالیک مرتبہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو دیکھا کہ آپ مکد شریف واخل ہوئے اور آپ سیدھا حرم شریف کی اطرف چلے گئے اور وہاں آب زم زم پر پہنچ کر کئویں سے پائی نکال کر ہاتھ میں ڈول بکڑ کر کہا کداے اللہ تیرے پیارے حبیب کریم ٹالٹی کا فرمان ذیثان ہے کہ

ماء زم زم لما شرب له

(آب زم زم جمن نیت سے پیاجاتے وہ پوری ہوتی ہے)

تو لیس میں اے قیامت کے دن کی بیاس کے خاتمہ کے لیے بیتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے زم زم نوش کیا۔ آپ نے بی کریم خاتیا کا کے قرمان فیشان کو بطور وسیلہ چش کرنے کے اس کی پوری سنداس طرح ارشاد فرمائی۔

اے اللہ ابن الی الموال نے ہم سے بیعدیث بیان کی ہے ان سے محمد بن متعدد نے اور ان سے علاق کی الوں سے متعدد نے اور ان سے جایڑ نے خود بی اپنے کا لول سے حضور فالی تا ہے۔ حضور فالی تا ہے۔

آب زم زم و بحوه مجور علاج

علم نافع كى طلب

حفرت امام ابن فرید سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ آپ است بوے عالم کیے بیٹ یا کہ مرتبہ سوال کیا گیا کہ آپ است بوے عالم کیے بیٹ کے قربایا کہ سرور کا نکات فاللے نے قربایا کہ

"ماء زم زم لما شرب به" میں نے جب بھی زم زم پیا تو الله کریم کی بارگاہ بین علم نافع کا سوال کیا اس طرح سے الله کریم نے بچھے علم کیٹر کی دولت عطافر ما دی۔

# شفاء كامل نصيب ہوئى

### تا تاري قاضي كا ذاتى مشامده وتجريبه

جس واقعہ کو بین نقل کر رہا ہوں سے ایک تا تاری کا ہے جوروی سے تعلق رکھتا ہے اور عام مسلمان مہیں بلکہ قاضی ہے۔ اس کا بید واقعہ اس کے ایک سفر تامہ سے لیا گیا اس نے بیسٹر نامہ ''عالم الاسلام'' کے نام سے لکھا جو کہ کافی مشہور بھی ہوا اور اس کے مختلف زبالوں میں ترجے بھی ہوئے وراصل تو بیرترکی زبان میں لکھا گیا تھا۔ اس کا آب زم زم کے متعلق بیے تجربیر 199 جولائی میں ''المصحلة المعربیہ '' میں شاکع

شخ عبدالرشيدابراتيم لكصة إي-

ممکن ہے آب زم زم پانی کا ایک قدرتی چشمہ ہوگر ہمارے نزدیک سے
بہت ہی معتبر پانی ہے زم زم کے متعلق ویسے تو روایات کثیر التعداد اور ان گئت ہیں
جو اسلامی کتابوں میں محفوظ ہیں لیکن میں جتنی دیر مکہ کرمہ میں رہا ہیں نے اپنی
خواہش سے بوھ کر آب زم زم بیا اور اس قدر کہ میں اس کو جتنا بیتا میرے پہنے کی
رغبت اور بڑھ جاتی بجر لے کر آنے والے لاتے اور میں اے اور زیادہ بیتا حتی کہ

آب زم زم و بحوه مجورے علاج

میں نے مجوی طور پر ۱۵ کلوگرام تو پی جاتا تھا حدیث مبادکہ میں زم زم کے متعلق جو
آیا ہے کہ '' ماء زم زم لما شرب' سے بات بھی حق اور کے ہے ہیں نے اس حدیث کو
اپنے مشاہدات میں درست اور صادق پایالیمن ایک روحانی معاملہ ضرور در پیش ہے
کہ حدیث مبادکہ میں تو کمی تتم کا تردو اور ریب نہیں گر اس کے لیے حسن نیٹ
اظامی اور اعتقاد کا ال کا ہوتا شرط ہے۔ جس میں سے چیزیں نہ پائی گئیں وہ اس حدیث کے مصادف کے حصول میں ناکام دہے گا بلکہ آب زم زم سے اس قدر مستنیق بھی نہ ہویائے گا جس قدران تین چیزوں کا حامل انسان ہوسکتا ہے۔

یں نے زم زم کا بار بار تجربہ کیا۔متعدد امراض میں زم زم کو آ زمایا۔ میں ہر مرتبہ کامیاب ہوا اور عدیث رسول فالقائم کی صداقت میں اگر چہ جھے پہلے بھی پکھ شک نہ تھا مگر پھر سے عقیدت اور ایمان میں اور اضافہ ہوئے لگا۔ ٹیں نے آ ب زم زم کو مثانہ کے امراض بدن کی اعدونی اور بہت سے بیرونی بھار یوں کے لیے اور آ تکھول کی شفاء کے لیے استعمال کیا۔میرے سجی تجربات ورست ثابت ہوئے اور مجھے شفاء کامل نصیب ہوئی۔ اپنے ای سفر نامہ" عالم الاسلام" میں لکھتے ہیں کہ حجاج كرام افعال فح سے فراغت ياتے تو وہ اپنے عزيز وا قارب كے ليے اسے ذرموں میں اور پونکوں میں بھرتے اور گھروں کو واپس جاتے ہوئے اے ساتھ لے جاتے۔ میں نے بھی ایما کیا۔ میں بھی جب واپسی کے لیے رخت سفر با ندھ رہا تھا تو آب زم زم ساتھ لے لیا۔ اور پھریہ پانی میرے ساتھ بارہ سال تک رہا لیکن پیرمیرا ڈاتی مثاہدہ ہے کہ اس کے رنگ ڈا نُقدُ ہو میں کسی فتم کا تغیر و تیدل نہیں آیا میں اے اپنے ساتھ بوتل میں رکھے ہوئے تھا اور پیمیرا ذاتی مشاہدہ ہے میں اس کا خود گواہ ہوں۔ میرے پائ آب دم دم کے بے شار تجربات میں جن سے سے بات میں واؤق سے آب زم زم و بخوه مجود علان

كهد سكتا مول كدة ب زم زم ك متعلق فرامين رسول مَا يُلْقِيمُ بالكل برحق اور في مين-

#### سيد نظام على شأةُ اور جمعه شريف

بدایام حج تنے راقم دور طالب علمی ہے گزر دیا تھا جب بھی بھیرہ شریف مے تعطیلات ہوتیں ویسے تو تعطیلات میں بھیرہ شریف میں ہی رہنے کو ترقیح ویتا اس کی دو وجو ہات تو واضح تھیں۔ ایک تو راولپنڈی ٹیں مجھے پڑھائی کا ویبا ماحول میسر شد تھا دوسرا لائبر ریٹی میسر نہ تھی جہاں ہے میں اپنے علم کی بیاس بچھاسکتا۔اللہ کریم قبلہ سيد نظام على شأة صاحب كوافي جوار رحت مين جكدد ات مضرقران مفتى احمد يار خان نعیمی صاحب کے شاگردوں میں لاؤلے اور ساتویں شاگرد تھے۔ آپ کے علم کے اور آپ کے تقویٰ و زہد کے بڑے بڑے معاصرین معتقد تھے۔شاہ صاحب کی مجھ پر خاص نظر تھی۔ میرے لیے خصوص وعا بھی فرمایا کرتے تھے اور مجھے تنہائی میں معرفت سے متعلقہ رہنماء باتیں بھی بتایا کرتے۔ اس لیے جب بھی بھیرہ شریف ے راولینڈی آتا تو آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتا۔ ایام فج میں مجھے ایک جعد آپ کی امامت میں نصیب ہوا۔ آپ نے زم زم شریف کے متعلق اسے وادا کا ایک واقعہ شایا جس کی بعد میں میں نے الگ ہے بھی تقدیق حاصل کی اور میں اپنے حافظ کے معاملہ میں درست پایا گیا۔

آپ نے فرمایا میرے وادا جان پرانے وقتوں میں جب لوگ اونٹ اور گھوڑے جیسی سوار یوں پر ج کے لیے جایا کرتے تھے اور مہینوں سفر طے کر کے ج ادا کیا کرتے تھے اور مہینوں سفر طے کر کے ج ادا کیا کرتے تھے اس وقت میرے دادا جان ج پرتشریف لے گئے اور عام لوگوں کے معمول کی طرح واپسی پرعزیز وا قارب کے لیے تخدجرم شریف سے آب دم دم لے

آب زم زم وعجوه مجورت علاج

كرآئے۔ دادا جان نے اے مختلف بوتكوں میں ڈال كرعزيز وا قارب كى طرف بجوا دیا۔جس میں سے ایک بوتل اینے لیے محفوظ فرما لی۔ کتابوں کی الماری میں بڑی ہے بوتل کافی عرصہ تک نظروں ہے اوجھل رہی پھر ایک مرتبہ لگ بھگ ہیں سال کا عرصہ ہوگا الماری کو اپنی جگہ ہے ہٹایا گیا تو اس کے پیچھے گرد آلود وہ بوٹل ملی صاف کر کے اندازہ نگایا جارہا تھا کہ اس بوتل میں کیا ہوسکتا ہے تگر جب اس کی خبر دادا جان کو ہوئی تو آپ نے قوراً وہ بوتل پہچان کی اور قرمایا کہ بیآب زم زم ہے بہت سے لوگوں نے کہا یہ تو خراب ہو چکا ہوگا آپ کوتو حج پر گئے اب عمر گزرگنی ہے۔لیکن جب اے كحولا كميا تؤ آب زم زم كو بالكل صاف تروتازه يا يا كيا ندنو اس كا رنگ تبديل مواند اس کا ذا نقنہ اور نہ ہی اس ٹیں کی تتم کی اوپیدا ہوئی جبکہ دیگریا نیوں کو اگر تین یا جار ون کہیں رکھ دیا جائے تو اس میں ٹا قابل برداشت ہو پیدا ہو جاتی ہے۔ بیرتھا راقم کا سٹا ہوا وہ واقعہ جو قبلہ شاہ صاحب کی زبانی تھا۔ اس قتم کے دو تین اور واقعات بھی سننے میں آئے ہیں یقینا آب زم زم ان خواص سے قدرتی طور پر متصف ہے کہ اس کو روعے زمین کے تمام یا نیوں پر فضیات حاصل ہے۔

# زم زم پرسائنسی تحقیقات

<u>سائنشدان</u> معری اکتالا

باکستانی جایائی

## مصری اور پاکتانی سائنسدانوں کی زم زم پرسائنسی تحقیق

آب زم زم کے متعلق نبی کریم مظافیق کے فرامین بالکل درست ثابت ہو

رہ ہیں۔ آپ خلیق کے اقوال و فرامین کی صدافت نے ہر دور کے حکماء کو جیرت
میں جتلا کیے رکھا۔ حکماء نے اس پانی کے طبی خواص کو جانچنے کے لیے اپ اپ اپ دور
میں اپنے اپنے انداز میں کوششیں کی ہیں۔ جیرت میں جبتلا ہونے کی وجہ تو نبی کریم
مٹی فیلے کا یہ فرمان بھی ہے کہ 'آب زم زم طعام ہے' اور اس کی صدافت پر ہم نے بھی
بہت سے واقعات ذکر کیے اور یقینا بہت سے عملی مظاہرے ایسے بھی ہو تکے جو کتابی
مٹیل میں محفوظ نہ کیے گئے ہوں گے۔ ایک آ دی اس پانی کی شیت سے سیرانی کے
شکل میں محفوظ نہ کیے گئے ہوں گے۔ ایک آ دی اس پانی کی شیت سے سیرانی کے
لیے بیتا ہے اس کی بیاس ختم ہو جاتی ہے اسے ایک اعلی مشروب کا لطف حاصل ہوتا

آب زم زم و بحوه مجورے علاج

ہے جبکہ دوسرا آ دئی اے بھوک کے خاتمہ کے لیے پیٹا ہے اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے اور ایسا صرف اعتقادی طور پر نہیں بلکہ جسمانی طور پر عیاں بھی ہوتا ہے اور ایک تیسرا آ دمی کسی مبلک مرض میں مبتلا ہے وہ اس مرض سے آ زادی کا طالب ہے وہ اسے بغرض شفاء استعال کرتا ہے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے۔

پچھلے ادوار کے حکماء کے مطابق مجاز مقدی میں چونکہ قدرتی طور پرسونے کی کائیں موجود ہیں اس لیے آب زم زم میں سونا موجود ہے جس کی وجہ ہے پینے دالول کوتوانائی حاصل ہوتی ہے حکماء کی اس بات کی بھی تصدیق اس وقت ہوگئی جب پچھلے دور حکومت میں جاہ زم زم کی صفائی کروائی گئی تو سونے کے ذرّات کنوئیں کی و بواروں کے ساتھ لگے و کھیے گئے ان سنبری ذرات سے د بوایں چنک رہیں تھیں۔ اس واقعہ کے بعد تو وہاں کے عام لوگوں کا بھی سے اعتقاد بن گیا ہے کہ جاہ زم زم سونے کی کان میں موجود ہے اور اگر ایبا ہے بھی تو ہمارے خیال میں آج کے دور میں جہاں امراء کے لیے بہت ی یا تیں قابل فخر وستائش میں وہاں اسلام کے مانے والوں کے لیے بھی یہ بات قابل ستائش ہوئی جائیے بہرحال زم وم شریف کی میڈیکل ریسری میں مصری سائنسدانوں نے بھی اپنا کردارسر انجام دیا ہے اور یا کمتانی قوم کو بھی بیدا عزام حاصل ہوا ہے۔ اولاً ہم مصری سائنسدانوں کی تحقیق کو بیان کریں گے۔

## معرى سائنسدانوں كى تحقيق

مصری سائمندانوں نے زم زم شریف پر دور جدید کے مطابق تحقیق کی تا کداس کے معدنی اجزاء سے واقفیت حاصل کی جائے ان کےمطابق زم زم کے پانی آب زم زم وعجوه تحجورے علاج

کی کیمیاوی محلیل ہے اس میں درج ذیل معدنی اجزاء کا وجود پایا گیا ہے۔

ان کی بدولت آب زم زم انسانی جسم کے لیے نفع بخش عابت ہور ہا ہے۔

Magnesium Sulphate ميكنيتم سلفيت

موڑ کم سلفیٹ Sodium Sulphate

عودْ يُم كلورائيدُ Sodium Choloride

Calcium Carbonate

Potacium Carbonate يوناشيم ناكريت

Hydrogen Sulphide پائیڈروجن سلقائیڈ

اب ہم علم کیمیا اور طب کی روشتی میں ان معد نی اجزاء کا انسانی جسم پر اڑ ظاہر کریں گے کہ پیاجزاء کس طری اٹسانی جسم پراٹر انداز ہوتے ہیں اور کس طرح ے انسانی بدن کوان نے نفع حاصل ہوتا ہے۔ اس تحقیق کے بیان کا مقصد اعتقادی اعتراض نبیں بلکہ زم زم شریف کی فشیلت کو دور حاضر کے لیبارٹریز میں تیار کیے گئے یانیوں کے مقابلہ میں رکھنا اور قوقیت ثابت کرنا ہے تا کہ آج کی نسل بھی اس کی عظمت کی خوب واقف ہو جائے اور اس کے عظیم ہونے پرفخر کرے اور دور جدید کے ان معرضین کو بطریق احس جواب وے عیس حسب بیان اس طرح سے بھی کہ حضورة التياني كحفراتين كى صدافت آج بهى عيال بوجائ اورسب يرواضح بوجائ اورطرة التيازيدكداسي زياده خواص اورعظمتول سي جريورياني كاشرف صرف ملمانوں کو حاصل ہے اور دنیا میں کسی جگداس ہے بہتر کیا بلکداییا بھی یانی نہیں پایا جاتا۔اب ہم ان معدنیات کے خواص کی تحقیق پیش کریں گے جن کے لیے میں نے دن رات ڈاکٹر زے را لطے کیے۔

ميكنيشيم سلفيث

میکنیشیم سلفیٹ بدن انسائی میں موجود غیر ضروری حرارت کوختم کرتا ہے کیونکہ انسانی جسم میں حرارت کی مقدار اگر بڑھ جائے تو قے ادر متلی آنا شروع ہو جاتی ہے سرمیں بھاری پن محسوس ہوتا ہے چکر آنے گئتے ہیں دوران خون بڑھ جاتا ہے تعمی مادوں کی زیادتی ہونے لگتی ہے اور جسم ناریل حالت پر برقر ادر بہتا ہے اور بدنی حرارت بھی اپنی مخصوص مقدار پر برقر ادر ہتی ہے۔

میکنیشیم سلفیٹ کومیڈیکل کی روشی میں پرکھا جائے تو یہ ہمارے اعصافی اور عصبی نظام کے لیے ایک قدرتی دواء ہے۔ یہ ہماری آنتوں میں پائی کی مقدار کو بوصائے رکھتی ہے جس سے آنتیں خشک ٹیس ہوتیں اور غذا کے ہضم میں بھی آسانی رہتی ہے بہی نہیں ہماری جلد کی خوبصورتی بھی ای وجہ سے برقر ار رئتی ہے۔ اور اللہ نے اسے فوائد والی اس معدنیات کو مقت میں بطور لعمت آب زم زم میں عطا کر دیا ہے تو زم زم میں عطا کر دیا ہے تو زم زم میں عادر چرے خوبصورت نظر آتے ہیں۔

#### سود مي سلفيت

سوڈیم سلفیٹ کی سادہ مثال ہمارے ملک میں پایا جانے والا کالا نمک ہے۔ یہ بھلددیش نیپال اور پاکستان میں پایا جاتا ہے ہمالیہ کے بہاڑی سلسلہ میں اس کی کثرت ہے۔ عام طور پر اے''گلاری'' نمک کہا جاتا ہے اس کے سائنسی فوائد میں تو اس سے شیشے اور کاغذ کی صنعتوں میں مفید ہے سائنس کی دنیا میں تو اس کی ایجاد کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ (۱۲۵۔۱۱۰۳)

آب زم زم و عجوه مجور سے علاج

ک دریافت ہے جس نے ۱۹۲۵ء میں اے ایک آسٹریلین چشہ کے پانی میں دریافت ہے جس نے ۱۹۲۵ء میں اے ایک آسٹریلین چشہ کے پانی میں دریافت کیا اس نے اس کا نام Mirabilis رکھا۔ بیانام اس کے طبی مٹواص کی وجہ سے رکھا۔ کیا اے محوی طور پر بیٹ کے متعلق ادویات میں استعال کرتے ہیں۔ سے رکھا۔ کیا اواؤں میں جزولازم کی طرح استعال ہوتا ہے بہرحال پانی میں اس کا موجود ہوتا بیٹ کے مہلک امراض سے نجات دیتا ہے اور فیا بیطس خونی چیش نیز پھری وغیرہ جسے امراض سے نجات اس کی بدولت ممکن ہے۔ اگر پائی میں اس کی مقدار پوری نہ ہوتو ان امراض کے لائق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سوڈ یم سلفیت استہقاء سے مریض کے لیے بھی مفید ہے۔ بہرحال بیرانسانی بدن کے لیے ایک استہقاء سے مریض کے لیے بھی مفید ہے۔ بہرحال بیرانسانی بدن کے لیے ایک طور پر پایا جاتا ہے جو انسانی بدن کی تیا مطور پر پایا جاتا ہے جو انسانی بدن کی تمام طبی ضروریات کو قدرتی طور پر پورا کرتا ہے۔ طور پر پایا جاتا ہے جو انسانی بدن کی تمام طبی ضروریات کو قدرتی طور پر پورا کرتا ہے۔

### سوؤ يم كلورائير

ایک طرح کا نمک ہی ہوتا ہے انسانی خون میں اس کی موجودگی کی اہمیت ہے انکار کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ خون کے mol 100 میں 09 کے تناسب موجود ہے یہ Red cell کو برقرار رکھنے میں مدو دیتا ہے بیز پروشین کو جذب کرنے میں مدو دیتا ہے۔ یہز پروشین کو جذب کرنے میں مدو دیتا ہے۔ سوڈ بیم انسانی رطوبتوں (خون آئتوں اور معدے) کی تیز ابیت کے توازن کو با قاعدگی دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ حال کی تحقیق کے مطابق سوڈ یم کلورائیڈ کی ڈیا دتی یا قلت کا انسانی فشارخون پر بھی برا الر پڑتا ہے۔ مطابق سوڈ یم کلورائیڈ کی ڈیا دتی یا قلت کا انسانی فشارخون پر بھی برا الر پڑتا ہے۔ بہر حال یانی میں اس کی مناسب مقدار کا موجود ہوتا ہیں کی بیاریوں اور

آب زم زم و بحوه مجور سے علاج

آنتوں کی بیار یوں سے بچاتا ہے۔آب دم زم بیں اس کا پایا جانا ایک قدرتی تخد ہے۔ یہی وجہ ہےآب زم زم جم کے بنیادی معدنیات سے بحر پورغذائی اثر رکھتا ہے جواچنے پینے والے کوایے امراض سے بچاتا ہے۔

### كيلثيم كاربونيث

انسانی بدن میں ویسے تو تیکیٹیم کی اہمیت کا کمی طور پر اٹکارممکن نہیں ہے مگر تعلیثیم کار یونیٹ کا کر دار انسانی جسم میں خوراک کو ہستم کرنے میں نمایاں ہے پھر میہ جسم میں پھری وغیرہ نہیں بننے ویتا۔اعضاء جسمانی حدت کو کنٹرول کرتا ہے اور لو لگئے کے اثر ات کو بھی زائل کرتا ہے۔

الله تعالی نے اپنی قدرت سے مسلمالوں کے لیے آب زم زم میں سی تحفہ عطا کیا ہے جو بدن انسانی کا بنیادی جزوہے۔

#### بائتية روجن سلقائية

اس کیمیاوی مادے کا تعلق انسانی جلدے ہے۔ ہر شم کے جلدی امراض

ہر نے والی ایک خاص قوت جس کا نام قوت مدافعت ہے وہ بھی اس کی بدولت پائی

ہرنے والی ایک خاص قوت جس کا نام قوت مدافعت ہے وہ بھی اس کی بدولت پائی

جاتی ہے جب کسی بدن میں قوت مدافعت کی مقدار زیادہ ہوتو اس جیم پر بھاریاں جملہ

آور ہو کر اے نقصان نہیں پہنچا سکتی گرقوت مدافعت کی کی سے چھوٹے سے چھوٹے

جواثیم بھی بدن انسانی کو بھاری میں جتال کر دہے ہوتے ہیں۔ یہ جراثیم کوختم کر دیتا

ہے قوت ہاضہ کو بھی اچھا کرتا ہے اور قوت حافظ کے علاوہ دیگر دفاعی قو توں میں بھی

آب زم زم وعجوه مجورت علاج

اضافے کا باعث بنآ ہے۔ الرجی ہے متعلقہ امراض کی روک تھام میں بھی اس کا نمایاں کردار ہے۔

الله كريم في آب زم زم مين العجمى شال كر ديا ب جس سعيدن انساني تكدرست اور توانا ربتا ب اس مين جراثيم مارے جاتے ہيں۔

## بعثاثيم نائثريث

عموی طور پر بید یو کے خاتمہ کے لیے استعال کیا جاتا ہے بدن انسانی میں یہ پینے کی کثرت لاتا ہے جس سے انسانی بدن میں تروتازگی رہتی ہے جس کے انسانی بدن میں تروتازگی رہتی ہے جس کے احساس کو کم کرتا ہے اور لو سے افرات زائل کرتا ہے ومد کے لیے بروا مفید ہے۔ ام زم کے پانی کو شندار کھنے کے لیے پوٹاشیم ٹائٹریٹ کا بروا حصد شامل ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے یہ بھی ایک تحذی حیثیت رکھتا ہے۔

الغرض محری سائنسدانوں کی اس تحقیق سے منصرف عقل ورط عرب ہے کہ روئے ترین پر ایک الیا بانی بھی پایا جاتا ہے جس میں بدن انسانی کی تمام ضروریات پائی جاتی ہیں۔ اس کا پینے والا اگر بجوکا ہے تو بیاس کی بجوک مٹا دیتا ہے۔ اگر بیاسا ہے تو اس کی بیاس ختم کر دیتا ہے۔ اگر بیاس ہے تو اس تحفاء عطا کرتا ہے۔ اگر بیاسا ہے نو اس تحفاء عظا کرتا ہے۔ اگر بیاسا ہے نو اس تحفاء نے اس الحیاء نے تو اس تحفید کا موں کے لیے استعال کیا ہے بہت سے حکماء نے اس اپنی ادویات میں استعال کرنا شروع کر دیا ہے اور پھواہل محبت تو اس تحقید ہے کے قائل ادویات میں ماری دواء اثر کرے یا نہ کرے۔ ہماراعقیدہ ہے کہ فرمان رسول بڑا تھی ہے کہ مطابق آ ب زم فرم ضرور باعث شفاء ہے اس کی مدد سے دوا بھی موثر ہو جاتی کے مطابق آ ب زم فرم فرور باعث شفاء ہے اس کی مدد سے دوا بھی موثر ہو جاتی

## يروفيسر ڈاکٹر غلام قریثی کی تحقیق

ڈاکٹر غلام قریشی صاحب لاہور میں پاکستان کے مایہ نازمشہور ومعروف میڈیکل کالج کگ ایڈورڈ کے پروفیسر ہیں۔ آپ نے آب زم زم پر تحقیق کی اور اس کا تفصیلی تجزید کیا آپ نے اپنے مشاہدات سے یہ بات ثابت کی کہ مصری مائنسدانوں نے جو تحقیق کی وہ بھی درست ہے۔ آب زم زم میں چھ کیمیاوی اجزاء ایسے پائے جاتے ہیں جن کی بدن انسانی میں افادیت واہمیت سے کسی طرح انکار ممکن نہیں گران کے علاوہ بھی چنرعناصرالیے ہیں جن کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔

ڈاکٹر قریشی صاحب کے مطابق آب زم زم میں فولاڈ جست میکنیز اور گندھک اور آسیجن سے مرکب سلفیٹ اور سوڈ کیم بھی پایا جاتا ہے ان اجزاء کا بدن انسانی میں کردار میہ ہے کہ میخون کی کی کو دور کرتے ہیں دماغ کو تیز کرتے ہی اور خوراک کے ہاضمہ میں مددو ہے ہیں اس طرح ہمارا نظام خون دماغی توازن اور نظام انہضام درست رہتا ہے۔

### میال نذ براحد کی رپورٹ

میاں تذریاحہ پنجاب کے چیف انجنیئر رہے ہیں آپ نے اپنی زندگی کا
پچھ عرصہ حکومت کی جانب سے سعودی عرب گزرا چونکد آپ کی ڈایوٹی سعودی سر
زمین پر زراعت سے متعلق تھی اس لیے آپ نے سعودی عرب میں زراعت کو فروغ
دینے کے لیے آب پاٹی کے مختلف ذرائع پر ایک خوبصورت رپورٹ تیار کی جے بعد
میں کتاب کی شکل دے دک گئی۔ آپ نے اپنی رپورٹ کے آخر میں زم زم کا کیمیائی
تجزیر کھا۔ آپ نے آب زم زم کو کسی بھی کثافت سے پاکیزہ اور پینے کے لیے
روئے زمین پر تمام خوبیوں سے متصف مشروب قرار دیا۔

آب زم زم وعجوه مجورے علاج

## ذاكترعبدالمنان ادرابوسمن كي تحقيق

عموی طور برحکماء اور اطباء اور آبیاشی سے متعلقہ محکمہ جات کی بیتجویز ہوتی ے کہ علم صحت کے بہترین اصولوں اور حکمتوں میں ہے ایک حکمت پیرے کہ قبرستان ے دوسوگر تک اور گندگی کے ڈھیروں سے تقریباً سوگر تک کوئی کوال نہیں کھوونا عائمے۔ کیونکہ ایسے ذرائع جوان کے استے فاصلے سے کم پر کھودے گئے ہول وہاں ے جو پائی حاصل ہوتا ہاں میں ان سے متعلقہ کثافت یائی جاتی ہے۔ ایک طرح ے بول کہدلیں یانی خوب گندا اور جراثیوں سے بحر بور ہوتا ہے۔ مکدشریف میں آب زم زم کے متعلق الیمی خبر کسی زمانے میں مشہور کی گئی اور افواہ کو یا کستانی ڈاکٹرز نے ہی بے بنیا د قرار دیا اور لوگوں کی رہنمائی کی۔ ڈاکٹر عبدالمنان اور ابوسمن نے مکہ معظمہ کے بہت ہے کتووں میں ہے چندایسے ریڈیائی عناصر ڈال دیئے کہ جن کی مقدارا گرکسی مائع میں لا کھوال حصہ ہوتو بھی ان کاعلم ہو جاتا ہے لیکن بعد میں مدت تک آب زم زم پر کیمیاوی تجربات جاری رکھے گئے گران ریڈیائی عناصر کی موجودگی کی طور بر بھی ٹابت نہیں ہوئی۔اس سے بیاب او عیاں ہوگئ کہ مکہ میں زیرز مین خواہ کتنی ہی آئی آلودگی کیوں نہ ہواور تمام کنوؤں کے یائی اس کی لیبٹ میں آ گئے جول مگر آب زم زم ان سے میرہ ومنزہ ہے۔ آب زم زم ان سے کسی طور پر بھی متاثر خہیں ہوتا پر قدرت خداد تدی ہے پھر جے صادق واشن ناٹھیٹا نے شفاء قرار دیا ہو بھلا وہ کیے سبب داء بن سکتا ہے۔ بحان اللہ نبی کر پم تالیقی کی زبان مبارک کے الفاظ آت -U" " 18

### زم زم کا دیگر یا نیول سے موازنہ

کچھ لوگوں نے یہ اعتراض باندھا کہ زم زم کے اس قدر فضائل جو بیان
کے جاتے ہیں یا لوگ الیمی باتیں بیان کرتے ہیں جو جلدی عقل میں نہیں آتی یہ سب
محض اعتقادی ہیں ایسے لوگ اپنی عقیدت میں اندھے ہوتے ہیں اور حقائق سے
کوسوں دور ہوتے ہیں جن لوگوں کا آب زم زم سے ویسے دلی لگاؤ ہے یا جنہیں اس
کوسوں دور ہوتے ہیں جن لوگوں کا آب زم زم سے ویسے دلی لگاؤ ہے یا جنہیں اس
کا ذا افقہ اچھا لگتا ہے وہ اپنی محبت کے نتیجہ میں اس کے فضائل بیان کرنے میں زمین
آسان کی قلابے ملا دیتے ہیں۔

معترفین کی بات ہے اتفاق مطلق طور پر تو ممکن ہے کہ کسی چیز سے انسان کو محبت جتنی گہری ہودہ اس کی آئی ہی تعریف زیادہ سے زیادہ کرتا ہے گریہ بات تو درست نہیں کہ ہرتعریف کرنے والا بھوٹ بول رہا ہواور ہر عقیدت مندا پئی عقیدت میں اندھا ہو پھر کسی چیز کے متعلق استے سارے لوگوں کی رائے کہ جن کا جھوٹ پر متنقق ہونا محال ہو یہ قول متواتر کی حیثیت رکھتا ہے اور کشرت رائے اس بے بنیاد محتراض کا ابطال بھی ہے۔

اس اعتراض سے چونکہ مسلک یہ بات تھی کہ مکہ معظمہ میں جتنا بھی پانی زیر زمین ہے وہ سارے کا سارا ہی ان خواص سے متصف سے جو کہ آ ب زم زم میں بتائے جاتے ہیں اس طرح سے یہ فقط آ ب زم زم کا خاصہ نہیں بلکہ مکہ معظمہ کی سر زمین کا خاصا ہے۔

اس سلسلہ میں بھی سعودی حکومت نے ماہرین سے کئی مرتبہ تحقیق کروائی چونکہ آب زم زم حرم شریف میں واقع ہے اور اس کے اردگرد داؤدید اور مسفالہ محلے آب زم زم وعجوه مجورے علاج

ہیں ان میں موجود کنوؤں کے متعلق بھی خیال تھا کہ یہ بھی آب ذم زم کی خاصیت سے متعف ہیں گر ایبانہیں تھا ماہرین کی تحقیق نے جب آب زم زم کے ساتھ تین اور مختلف تھیں کے بائزہ لیا تو آب زم زم کو تینوں سے مختلف پایا اور اس میں کمیاوی اجزاء کی مقدار کو اس متوازن ورجہ پر پایا جس کی میں بدن انسانی کو ضرورت ہوتی ہوتی ہے اور اس میں کسی تم کی کی یا بیشی نہیں کہ جس سے انسانی جسم کو کوئی مہلک مرض لائتی ہوجائے اس کیمیاوی جائزہ میں مندرجہ ذیل پانی استعال کیے گئے۔

ا ۔ محلّہ داؤدیہ کے کویں کا پانی ۲ ۔ محلّہ مسفلہ کے کویں کا پانی ۳ ۔ نہر زبیدہ کے کویں کا پانی ۲ ۔ آب زم زم شریف

یادرہ محلّہ داؤدیادرمحلّہ سفلہ تو حرم شریف کے قریب ہی واقع ہیں جبکہ نبرزبیدہ کا کنواں مکہ معظمہ ہے کوئی اٹھارہ میل کی مسافت کی دوری پر ہے۔ یہ کنواں جبل عرفات کے قریب ہے اس کے اجزاء بھی کیمیاوی طور پرزم زم شریف کے قریب جراس کے اجزاء بھی کیمیاوی طور پرزم زم شریف کے قریب قریب ہیں گر جو خواص آب زم زم میں ہیں وہ سارے اس میں نہیں ہیں تحقیقی چارے درج ذیل ہے۔

|                         | PH  | SOLIDS |
|-------------------------|-----|--------|
| زم زم كا ياني           | 6.9 | 1620   |
| داؤدير كے كؤكيس كاياني  | 7.2 | 2000   |
| محلّد سفلد ككوكس كاياني | 7.8 | 2050   |
| نبرزبيده ككونس كايانى   | 7.9 | 1620   |
|                         |     |        |

آب زم زم و بحوه مجور علاق

اس موازنہ میں تو آب زمزم کو تیزابیت مائل پانی ظاہر کیا گیا ہے گر بعد کے موازنوں میں بی تحقیق درست ہوگئ کدزم زم تیزانی نبیس بلکہ قلوی رجانات کا حامل یانی ہے۔

۱۹۷۹ء اور ۱۹۷۷ء میں بھی ڈاکٹر راجہ ابوسمن اور طرابلس کی ایک شیم نے تحقیقات کی اور زم زم شریف میں موجود کیمیائی عناصر کی ترکیب اس طرح سے بتائی وہ بھی درج ذیل ہے۔

Total diactived 1620

Chlorine 234

Sulphate 190

Calcium +ve

Magnesium Iron +ve

Sulpher -ve

Nitrates -ve

# زم زم شريف ايك طائزانه جائزه

| _1  | جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے۔                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| _r  | روے زمین پرموجود تمام پانوں سے افضل ہے۔                               |
|     | اسے نضیات مفرت اس عمل علقا سے حاصل ہوئی۔                              |
| -0  | قلب مصطفی کواس سے دھویا گیا اس کی فضیلت اور بڑھ گئے۔                  |
| -0  | مکه مرمه کی آبادی میں زم زم کوخاصی اہمیت حاصل ہے۔                     |
| _4  | حرم شریف کی نشانوں میں سے اللہ کی ایک نشانی ہے۔                       |
| -4  | ماءزم زم پینے ہول اکتاتانہیں بلکہ اور زیادہ پینے کی رغبت ہوتی ہے۔     |
| _^  | زم زم پنتے وقت جونیت کی جانے وہ لوری ہوتی ہے۔                         |
| -9  | وم دم شریف کو کھود نے کا کام کویا فرشتوں کے سردار جرائیل دانا نے کیا۔ |
| _/* | زم زم شریف روئے زمین میں سے عدہ اور اعلیٰ فتم کے فکڑے پر موج          |
|     | - <del>-</del> -                                                      |
| _() | زم زم شریف میں حضور خالفظ کا لعاب وہن بھی شامل ہے۔                    |

۱۲۔ زم زم شروب الا برار ہے۔ ۱۲۔ زم زم صرف مشروب ہی نہیں طعام بھی ہے۔

ا۔ زمزم میں اللہ نے ہرمرض کی شفاء رکھی ہے۔

۵ا۔ زم زم کوبطورغذااستعال کرنا بھی باعث تقویت ہے۔

١٦- زم زم بيني والي جسماني حس سي متصف بوجات بي-

ا۔ دم زم بدن کوتقویت دیتا ہاس کے لاغرین کوختم کرتا ہے۔

١٨ - زم زم قوت حافظ كو برها تا ہے۔

19\_ زم زم نظام انہضام کوورست بھی کرتا ہے۔

۲۰۔ نم زم قبلی امراض اورچشی امراض کے لیے قدرت کا بہترین سید ب۔

الا الم زم دوران خون اورفشارخون كے نظام كودرست ركحتا ہے۔

۲۲ زم زم پید مجرکر بیناایمان کی علامت ہے۔

٢٢ زم زم بے نفرت اور بغض صرف منافق رکھتا ہے۔

۲۲۔ زمزم کا بینا ہر حاجت کے بورا کرنے میں معاون ہوتا ہے۔

۲۵۔ زم زم کوئی شراب الا برار کہا گیا ہے۔

۲۷۔ زم زم کور کھنا بھی عبادت ہاں سے نظر تیز ہوتی ہے۔

21- زم زم بیت الله میں اللہ کی طرف سے بہترین مہمان اوازی ہے۔

۲۸۔ زم زم سے بقتا بھی پائی لیاجائے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔

آ بي زم زم و عجوه مجور سے علائ

٢٩۔ زم زم كواال كتاب مونے على زياده فيتى جانے ہيں۔

مس- زم زم جسم کی بہترین نشوونما کرتا ہے۔

اس زم زم کی برکت سے اہل مکہ بمیشر شتی میں غالب رہے۔

۱۳۲ زم زم کے پینے کی برکت سے الل مکد کی سواریاں ووڑ میں جیت جایا سرتیں۔

سس۔ زم زم کے متعلق اہل کتاب کی کتابوں میں ہے جس نے اے اپ سر پر ڈالا وہ مجھی ذلت کا شکارٹییں ہوگا۔

الم زم زم تمام نیک مقاصد پورا کرنے میں معاون ہے۔

۳۵۔ دم زم بی لینے کی برکت ہے موس کے جم کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گا۔

٣٧ - زم زم كى جانب و يكينا قريت خداوندى كا ذريعه ٢-

٢٥- دم زم ايك لذيذ غذا بجوائي يين والي كوكسي اورغذا كامحتاج نبيس رہنے ديتی۔

۳۸ نمزم کا پیا خطاؤں کے اثرات کوزائل کرتا ہے۔

٢٩ معراج النبي ين زم زم حضور فالفل كقلب مطير كوشس ويا كيا-

مے زم زم بخار کو دور کرتا ہے۔ م

M\_ نم زم مرگی کے مریض ہے مرگی کے اثر کو بھیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے۔

٢٢ ـ زم زم اضطراب اورخوف كى حالت ميں پينے سے اضطراب اور خوف دور

- 4 5 6 97

١٨٦٠ دمزم كيمياوى اعتبار سوب يانيول سي بهتر -

۳۴۔ زم زم بیں بدن انسانی کی ضرورت کے عین مطابق کیمیاوی اجزاء موجود میں۔

۳۵ مکہ میں بھی بالخضوص اور پوری ونیا میں بالعموم زم زم شریف کے خواص سے متصف کوئی یانی نہیں ہے۔

٢٧ \_ زم زم كوالله نے ملمانوں كے ليے خاص فر مايا۔

27۔ زم زم روئے زیبن پر تمام الل اسلام کے لیے اللہ کی طرف سے بے حد فضائل و برکات والاتخذ ہے۔

۲۸ د زم زم شریف عام پانیوں کی طرح خراب نہیں ہوتا۔

٣٩ دم زم شريف حجاج كے ليے بہترين مهمان توازى ب-

۵۰ دمزم شریف پینے والا کھی یمن و برکت سے خالی نہیں رہتا۔

ا۵۔ زم زم کا مشروب فی لینے والا پھر کسی اور پانی اور دنیا کے مشروب کو اس پر ترجیح نہیں دیتا۔

۵۲ زمزم کے خواص ای قدر بیں کے عقل کو جرت ہے۔

۵۲۔ زم زم شریف کے خواص پر ہر دور کے سائنس دان تحقیق کر چکے ہیں۔

۵۳ د زم زم وه واحد پانی ہے جے تمام دنیا کے اطباء پینا اور دومروں کو تجویز کرنا

آب زم زم و يجوه مجورت علاج

۵۵۔ زم زم شریف وہ واحد پائی ہے جے حکماء اپنی ادویات کی تیاری میں شوق سے استعمال کرتے ہیں۔

۵۷ نام زم نریف وہ واحد پانی ہے جوبطور تخفہ دینا اور قبول کرنا ہر مسلمان پیند کرتا ہے۔

عه۔ ونیامی سب سے زیادہ بطور تحفہ جو پانی دیاجاتا ہے وہ زم زم شریف ہے۔

٥٨ زم زم كي كوون كے ليے خود الله في خواب من اشاره فرمايا۔

09 - زم زم پنے وقت دنیا میں ہر جگداماں ہاجرہ فیکا اور حضرت اساعیل طالع کو کے ۔ یاد کیا جاتا ہے۔

۱۰ - زم زم روئے زمین پرموجود تمام پانیوں کا سرداز ہے۔

## مآخذ ومراجع

صحيح بخارى شريف معجزات الثفاء بماءزم زم صحيح مسلم شريف ليان العرب مشداحمه بن حتبل مصنف عبدالرزاق مح این فزیمہ فضص الانبياء فتح الباري تذكرة الانبياء Zum Zum Water ائن ماجه تریدی شریف تاريخ كمه مكه مرمه كے ایك بزار رائے سیداعلام النبلاء حسن المعاضرة اخبارمكه وارقطني ورمنشور متدرك حاكم ولاكل العوة زاوالمعاد البدابيروالنهابير المجلة المسلمون تغيير قرطبي عمارة المسجد الحرام أوادر الاصول

آب زم زم وجوه مجورے علاج

100 200

عدة القارى

الحلة العربية

الادب المغرد

ثمار القلوب

ورة الحجال في احاء الرجال

نشرالاس

تحذالها كع والساجل

ينظر القاموى

229

محظوط

رحلت الشآء والصيف

77.3

3.3.

الترغيب والترجيب

مجم الطير اتى

سنن نسائی

اين حيان

# 13.50

برصغیر پاک و ہندیں عام طور پر کھجود طب نبوی کے طور پر استعال ہوتی ہے افطار میں کھجود کو ہے لیا اس کا عام اور زیادہ استعال رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے افطار میں کھجود کو لازم بر سمجھا جاتا ہے اور سنت نبوی کی نیت ہے اس سے محبت بھجی جاتی ہے ہم نے یہاں نہ صرف کھجور ہے متعلق معلومات دیں جیں بلکہ اس خوش ذا نقہ اور اعلی پھل جبکا ذکر قرآن وحدیث میں بھی ملتا ہے فوائد وفضائل بھی بیان کیے جیں طب نبوی ٹالٹیز لم کی روشنی میں ان کی روشنی میں ان کو حاصل ہونے والے وضائل کا بھی تذکرہ کیا ہے ساتھ میں ان مہلک امراض کا بھی ذکر کیا ہے جن کا علاج کے جورے کیا جاسکتا ہے

قرآنی نام

ویگرنام:Date (انگریزی)۔ Date (فرانسین)۔ Palmula (لاطین) Dattero (اطالوی)۔ آب زم زم و بحوه مجورت علاج

Timar-Tamarim (عبرانی)\_ (اونالی) Foinks \_(سیانوی)\_ Feenik (دوی)۔ تر - فل (فاری عربی) خُر ما (فاری، اردو، پنجالی)۔ کر جور (سنکرت)۔ مجور (اُردو، ہندی، پنجالی، مرہٹی، تجراتی)۔ العيور (بكالي)\_ کھزر (کشمیری)۔ كرجورو (نيكو)\_ تيني عائي (لمالم) يرى ياكى (تال)

## قرآني آيات بسلسله تعجور

کھور کا ذکر قرآن پاک کی بہت ہے آیات میں آیا ہے ان میں ہے چند آیات مع ترجمہ درج ذیل ہے (۱) سور ۃ البقرۃ آیت نمبر 266 (ترجمہ) کیاتم میں سے کوئی یہ پیند کرتا ہے کہ اس کا ایک یاغ کھجوروں اور انگوروں کا ہوجس کے ینچے نہریں پڑی بہدری ہوں اندر) اس کے بیماں اس باغ میں اور بھی قتم کے میوے ہوں (اندر) اس کے بیماں اس باغ میں اور بھی قتم کے میوں ہوں اور اس کا بڑھایا آچکا ہو اُس کے عیال کمزور ہوں۔ اس (باغ) پر ایک بگولا آئے کہ اس میں آگ ہوتو وہ باغ جل جائے۔ اللہ ای طرح تمہارے لئے کھول کرنشانیاں بیان کرتا جائے۔ اللہ ای طرح تمہارے لئے کھول کرنشانیاں بیان کرتا جائے۔ اللہ کام لو۔

(۲) مورة الانعام، آيت نمبر 100

(ترجمه) اوروہ وی تو ہے جس نے آسان سے پائی برسایا پھر
جم نے اس کے ذرایعہ ہے برقتم کی روئیدگی کو تکالا اور پھر ہم نے
اس سے سنرشاخ نکالی کہ ہم اس سے اوپر سلے پڑھے وائے
تکالتے ہیں اور کھور کے درخوں سے بعنی ان کے پچھوں سے
خوشے نکلتے ہیں۔ یپچ کو لٹکتے ہوئے اور ہم نے باغ ، اگور اور
زیجون اور انار کے بیدا کیے باہم مشابہ اور غیر مشابہ اس کے
پچل کو دیکھو۔ بیگ
پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکٹے کو دیکھو۔ بیگ
ان سب میں ولائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی طلب
رکھتے ہیں۔

(٣) سورة الانعام،

آيت نبر 142

(ترجمه) اوروه وبى الله لقب جس في ياغ ييدا كا ، شهنيول ير

چڑھائے ہوئے اور پغیر چڑھائے ہوئے اور مجبور کے ورخت
اور کیتی کہ ان کے کھانے کی چیزیں مختلف ہوتی ہیں اور زیتون
اور اٹار باہم مثابہ بھی اور غیر مثابہ بھی۔ اس کے پھلوں میں
سے کھاؤ جب وہ نکل آئیں اور اس کا حق (شرق) اس کے
کا ٹاننے کے دن اوا کر دیا کرو اور اسراف مت کرو۔ بینچک اللہ
امراف کرنے والوں کو پسترنہیں کرتا۔

(٣) ورة الرعد

4 1 - 1

(ترجمه) اور زمین میں پاس پاس قطع بیں اور انگوروں کے باغ ہیں، کھیٹیاں ہیں اور کھوریں گھپان بھی اور چھترے بھی، ایک بی پائی ہے اور چھترے بھی، ان ایک بی پائی ہے سیراب کیے جانے والے اور پھر بھی ہم ان میں سے کھوں بین ایک دوسرے پر نضیلت دیتے ہیں بیٹک ان سب میں ان لوگوں کے لیے جوعقل سے کام لیتے ہیں دلائل

-Ut 19.50

(۵) سورة النحل،

آيت نبر 10,11

(ترجمہ) وہ (اللہ) وہی ہے جس نے تہارے گئے آسان سے پائی برسایا جس سے تہمیں پینے کو ملتا ہے اور ای سے سبزہ زار پیدا ہوتے ہیں جن میں تم مولیثی جراتے ہو اور ای سے تہارے گئے تی آگائی ہے نیز مجور اور انگور اور ہرقتم کے تہارے کئے تھی آگائی ہے نیز مجور اور انگور اور ہرقتم کے

آب زم زم و بحوه تحجور سے علاج

مچل۔ بیک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو

-U! =1= y

(٢) سورة الحل،

آیت بر 67

(ترجمه) اور تھجورا در انگورول کے بھلوں میں بھی تمہارے لئے سبق ہے۔ تم ان سے نشد کی چیزیں اور کھانے کی عمدہ چیزیں

بناتے ہو۔ بیشک اس میں (بری) نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جوعقل سے کام لیتے ہیں۔

(٤) سورة بن اسرائيل،

آيت نمبر90,91

(ترجمہ) اور کہنے گئے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، جب
تک کہ (عجیب وغریب با تیں نہ دکھاؤ لینی یا تو) جارے لئے
زشن سے چشمہ جاری کر دویا تمہارا تھجوروں اور انگوروں کا باغ
ہوادراس کے فاق میں نہریں بہا نکالو

(٨) سورة الكعف،

آیت نبر 32

(ترجمہ) اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگور کے دے رکھے تھے اور انہیں مجور ایک کو ہم نے دو باغ انگور کے دے رکھے تھے اور انہیں مجور سے گیر رکھا تھا اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کیسٹی بھی لگا رکھی تھی۔ آب زم زم وعجوه مجور سے علاج

(٩) سورة عردم)،

آيت نبر 23

(ترجمہ) سوانییں دردزہ ایک تھجور کے درخت کی طرف لے گیا اور بولیس کاش میں اس سے پہلے مرگئی ہوتی ادر بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔

(十)でいか(1+)

آيت بر 24,25

(ترجمہ) پھر (فرشتہ نے) انہیں اُن کے پاکیں سے پکارا کہ رنج مت کروتمہارے پروردگار نے تہارے پاکیں بی بیں ایک نہر بیدا کر دی ہے، اس مجور کے سے کو ای طرف بلاؤ، اس سے تم پر تر وتازہ فرھ کریں گے۔

(١١) سورة طر،

آيت تبر71

(ترجمہ) (فرعون نے) کہاتم اس پرایمان لے آئے جل اس
کے کہ میں جہیں اجازت دوں۔ بیشک وہ تمہارا بھی بڑا اوراستاو
ہے جس نے جہیں بھی جادو سکھایا ہے سواب میں تنہارے ہاتھ
ہیر کٹوا تا ہوں اس طرف سے اور جہیں کھجور کے درختوں پر سولی
چڑھا تا ہوں اور یہ بھی جہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ دونوں میں
کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیریا ہے۔

کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیریا ہے۔

(۱۲) سورۃ المومنون،

آيت نبر19

(ترجمہ) اور پھر ہم نے اس کے ذریعہ تمہارے لئے تھجوروں اور انگوروں کے باغ اگائے اُن میں تمہارے لئے بہت ہے میوے بیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔

(١١١) سورة الشعراء

آيت نبر 148

(ترجمه) اور کھیتوں اور خوب گندھے ہوئے گھے والے

مفجورول ميس؟

(١١) سورة ليليس،

آيت نبر 33,35

(ترجمه) اور ایک نشانی ان لوگوں کیلئے، زمین مُر وہ ہے ہم نے اے زندہ کیا اور اس سے غلے نکالے، سوان میں سے لوگ کھاتے ہیں اور ہم نے اس (زمین) میں باغ نگائے کھوروں اور انگوروں کے اور اس (زمین) میں چشمے جاری کر دیے تاکہ لوگ اس (باغ) کے چلوں سے کھا تمیں اور اس سارے نظام کو ان کے ہاتھوں نے نہیں پیدا کیا۔ سوکیا بیاوگ شکر نہیں کرتے۔ ان کے ہاتھوں نے نہیں پیدا کیا۔ سوکیا بیاوگ شکر نہیں کرتے۔ (۱۵) سورة تی،

آيت نمبر 10

(زیمہ) اور لیے لیے مجود کے درفت جن کے مجھے خوب گذھے ہوئے رہتے ہیں اگائے۔ آب زم زم و مجوه مجورے علاج

(١٦) سورة القمر،

آيت نمبر 18,20

(ترجمہ) عاد نے بھی تکڈیب کی سود کیھومیرا عذاب اور میری تنبیعات کیسی رہیں؟ ہم نے ان پر ایک تند ہوا مسلط کی ایک وائی نموست کے دن ، لوگول کو اس طرح اُ کھاڑ تھینگی تھی گویا وہ اُ کھڑ ہے ہوں۔

1314. = 416.

(١٤) سورة الرحمٰن،

آيت نبر 10,11

(ترجمہ) اور ای نے زمین کو خلقت کے واسطے رکھ دیا کہ اس میں میوے ہیں اور غلاف دار کھجور کے درخت ہیں۔

(١٨) سورة الرحمن

آيت نبر 68,69

(ترجمہ) ان دونوں میں میوے ہوں گے، خرمے اور انار، سوتم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔

(١٩) مورة الحاقة ،

آيت نمبر 6,7

(ترجمه) اوررب عادسووه ایک تیز وتند ہوا سے ہلاک کیے گئے (اللہ نے) ان پر مسلط کر دیا تھا، سات سات اور آٹھ ونول تک لگا تارتو دہاں اس قوم کویوں گرا ہوا دیکھتا ہے کہ گویا وہ گری ہوئی مجور کے سے بڑے ہیں۔ آب زم زم وعجوه مجور علاج

(۲۰) مورة عمل، آيت نمبر 24,32

(ترجمه) سوانسان ذرا دیکھے اپنے کھانے کی طرف ہم نے خوب پائی برسایا، پھرہم نے زمین کوخوب پھاڑا اور پھرہم نے اگلیاس میں غلہ اور آگور اور ترکاری اور زمیون اور کھجور اور گنجان یاغ اور میوے اور چارے، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدہ کیلئے۔

الله كريم نے انسان كونه صرف بيدا كيا بلكدا سے اپني نيابت كا مقام بھي عطا كيا پھراے اس دنياكى رنگينوں ميں سے بھيجا اورات لاجواب فتم كے اختيارات عطا کے جن کی بدولت اس نے نہ صرف زمین کا سینہ چیر کر قیمتی نواورات نکال لیس بلکہ فضاء میں بھی پرواز کی اور سمندرول کے سینے پر بھی قدم رکھے اسطرح حضرت اٹسان يرالله كان كنت اتعامات واحمانات بين جن مين خاص تويد كداس في اس انسان کو بیاب کرنے کی طاقت عطا کی ہے اور وہ ای طاقت کے بل بوتے یر دنیا کو تیخیر كرربا بـ الله تعالى في اس انسان كوبلامقصد اي تبيس پيداكر ديا بلك الف حسبة انما خلقنكم عبثا" كرساته سوال كر كحو تيرت كرديا اوراس سوج بياريس مبتلا كرديا كدواقعي وه كسي شكسي مقصد كے ليے پيدا كيا كيا ہے اور ساتھ ہى بتا ديا كدان انعامات کا اور ان کے استعال کا ذکر بھی مختلف انداذیش بتا دیا اب جونعتیں عطا کی ہیں ان میں پھلوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور قرآن میں ان کا ذکر کہیں ان کے نام اور کہیں ان کی خوبیوں سے کیا گیا ہے۔ ان پہلوں میں یوں تو انگور، انجیر، انار اور زیتون كا تذكره بار بارآيا بي كيكن جس كيل اور درخت كاحوالدسب سي زياده ويا كياروه آب زم زم وعجوه مجورت علاق

ہے بھیور۔ اس کا ذکر تحل، انتخیل (جمع) اور تخلة (واحد) کے ناموں سے تیس مرجہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ ہم نے ان آیات کواو پر تفصیلا ذکر کردیا گیا ہے

محجوري قنمون اور كه طليون كي تفصيل

یاد رہے قرآن نے صرف اس کا ایک نام سے ای تہیں بلکہ تھجور کی تعموں اور اس میں تعموں اور جدا ہم درج ذیل ہیں

((1))

سورة الحشر (آیت ۵) یل مجور کی ایک نفیس فتم کو "لینة" کہا گیا ہے۔ "نقیداً"

ای طرح سورۃ النساء کی دوآیات (۵۳ اور۱۲۴) میں نسقیب اُکا لفظ تمثیل کے طور پر استعمال ہوا ہے جس کے لغوی معنی یوں تو تھجور کی تشکی میں چھوٹی ہی نالی کے جین لیکن تشمید دی تنی ہے ایسی چیڑے جو شدہونے کے برابر یعنی حقیر ترین ہو۔

اتطبير"

الی ای مثال سورۃ قاطر (آیت ۱۳) میں لفظ 'قطمیر' سے دی گئی ہے جس کے معنی اس باریک جھل کے ہیں جو کھور کی تھلی کے اوپر ہوتی ہے۔

"النوى"

"النوی" کے معنی یوں تو زیادہ تر مضرین قرآن ئے" "مشلی" بیان کے ہیں لیکن کے ہیں اس کا ہیں اس کا ہیں اس کا ہیں اس کا اشارہ کھور کی شفلی کی جانب ہے۔ اس اس کا اشارہ کھور کی شفلی کی جانب ہے۔

االعرجوك"

"العرجون" كجورك على جراك كتي بين جودرخت برختك بوكراشلى كاشكل العرجون" كم مثال عند كاشكل العثياد كر ليتى ب- چنانچ سورة ليين (آيت ٣٩) بين اس كى مثال عند الدى دى گئى ب-

الخيل"

''حبل'' کے معنی یوں تو کسی بھی ری کے ہو سکتے ہیں لیکن جناب یوسف علی کی نظر میں حبل (ری) کی بایت سورۃ اللہب (آیت ۵) میں ارشاد ہوا ہے کہ وہ ابولہب کی بیوی کی گردن پر ہموگ ۔ وہ مجبور کی بتیوں سے بنی رش ہے۔

"دسر"

ائی طرح سورۃ القمر کی آیت فمبر ۱۳ میں لفظ ' دسر' کا استعمال ہوا ہے اس کے معنی بھی Palm-Fibr کے لیے گئے ہیں۔ (یوسف علی نوٹ فمبر ۵۱۳۸) اب اگر مختلف ناموں سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ مجور کا ذکر قرآن تحکیم میں اٹھائیس بار ہوا ہے۔

محجور کے نباتاتی نام

ویگر زبانوں ٹس مجورکے نام اوپر تفصیل سے ذکر کر دیے گئے ہیں یاد رے کجھور کے درخت کا نباتاتی نام Phoenix dactylifera ہے۔

عربی زبان بھی ایک قدیم زبان ہے اس وقت میں سے زیادہ ممالک میں عربی زبان بولی جاتی ہے عربی زبان میں یوں تو اس کو تل کہتے میں اور اس کے پھل کو 'تمر' کہا جاتا ہے لیکن عرب اور افریقہ کے ممالک میں تمر کے علاوہ بھی کھچور دوسرے آب زم زم و بحوه مجور علاج

بہت ہے ناموں ہے موسوم ہے۔ کچھ عرب ملکوں میں ہندی لفظ تحجور اور فاری لفظ کر ما بھی کافی عام ہو گیا۔ عرب کے بازاروں میں تحجور اپنی قسمول (Varieties) کئی مام ہو گیا۔ عرب کے بازاروں میں تحجور اپنی قسمول (Varieties) کے نام ہے بھی بکتا ہے جیسے ''زاہری'' ''طاوی'' '' حیاتی '' ''مضافاتی ''اور''فاظی'' وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ یہ بات قابل و کر ہے کہ پور چین زیاتوں کے برخلاف عربی، فاری ، ہمتدی اور اُروو جی عام طور ہے جو الفاظ پیل کے لیے استعال ہوتے ہیں وہی ان کے ورختوں کے لیے مستعمل ہو جاتے ہیں لہذا تحجود ہے مراد پیل اور درخت دوتوں کی ہے اور یہی بات تمرکے لیے کہی جاسمتی ہے۔

### سأتنس اور تهجور كا درخت

کی بات بروایت فدیم ورخت ہے اور اس کے قدیم ہونے کے یارے یک سائندانوں کا خیال ہے کہ مجود کی کاشت آٹھ ہزار سال قبل جنوبی عراق میں شروٹ کی گئی تھی۔ اس وقت ونیا ہیں گئیں بھی پھلدار پودوں کی بھتی کا تصورتک نہ تھا۔ ای لئے سمجھا جاتا ہے کہ تہذیب کے بنانے اور سنوار نے میں جتنا دخل مجود کا ہے کی اور پودے کا نہیں ہے۔ Phoenix جو مجود کی جنس کا نیا تاتی نام ہے وہ ایک ایک خیالی اور افسانوی پڑیا کا بھی نام ہے جس کو مصر میں Mythical Bird کہا جاتا ہے اور بس کی بایت بیروایت مشہود ہے کہ کئی ہزار سال قبل بیر پڑیا عرب کے ریگستان میں پائی جاتی تھی۔ یہ پائی جاتی ہوں کے ریگستان میں بائی جاتی تھی۔ یہ پائی جاتی کرویتی اور پیر کی بایت بیروایت مشہود ہے کہ کئی ہزار سال قبل بیر پڑیا عرب کے ریگستان میں بائی جاتی تھی۔ یہ پائی جاتی تھی۔ یہ کوچل کر خاک کرویتی اور پیر کی جاتی ہی دراکھ سے بنی جاتی ہیں بیان کی جاتی ہے کہ انسان کے وجود میں آئے کے قوراً بعد ایک بہت بری چیا

آب زم زم وعجوه مجورے علاج

زین ہے آ سان کی جانب پرواز کر کے گم ہوگئی لیکن اس کا ایک پرزین پرگر پڑا اور تھجور کا درخت بن گیا۔

عربوں میں ایک پرانی کہادت تھی کہ سال میں جتنے دن ہوتے ہیں اسے
ہی کھجور کے استعمال اور فوائد ہیں اور حقیقت بھی کھالی ہی گئی ہے۔ ایک طرف اس
کی ککڑی عمارت اور فرنیچر بنانے کے کام آتی ہے تو دوسری جانب اس کی پتیوں سے
(جن کوشافی بھی کہا جاتا ہے) بے شار مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ عربوں میں پرانا
رواج تھا کہ خوشی اور فتح و کامرانی کے موقع پرلوگ کھور کی پتیوں کو ہاتھ میں لے کر
لہراتے ہوئے جلوس کی شکل میں نگلتے تھے۔ رسول الشنز النظافی جب مکہ سے ججرت فرما
کر مدید تشریف لے گئے تو وہاں آپ تا النظافی کا نہایت کر جوزی سے استقبال کیا گیا اور مدید کا وہائے ایک کیا اور مدید کا گئی اور میں کھجور کی بیتیاں (شہنیاں) لئے ہوئے اپنی خوشی اور مدید کا دائے ایک کیا گیا اور مدید کا انظہار کرتے رہے۔

#### محجور اورغذائيت

سمجور کی مختلیاں جاتوروں کے لیے موزوں چارہ ہیں اور اس کے پھل انسان کے لیے بہترین غذا ہیں۔ اس کی غذائیت کا اغدازہ اس کے کیمیاوی اجزاء سے کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس میں تقریباً ساٹھ قیصد Invert Sugar اور Sucrose کے لاوہ اشاری، پروٹی Cellulose-Pectin-Tannin وٹامن Cellulose-Pectin-Tannin وٹامن چر بی مختلف مقدار میں موجود ہیں۔علاوہ اڑیں اس میں وٹامن A، وٹامن B، وٹامن B2 اور وٹامن C بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کے معدنیانی اجزاء بھی ایمیت کے حال ہیں۔ یعنی سوڈ یم بیکٹیم، سلقر، کلورین، فاسفیڈ اور آئری غذائیت سے بھر پوران آب زم زم دیجوہ مجورے علاج سمجور کے بچلول سے مشروبات مرکہ مٹھائیاں ،گڑ اور ویگرفتم کا شیرہ تیار کیا جاتا ہے جوشہد کے مانند ہوتا ہے۔

### شجر کاری کی اسلام میں ایک مثال

مجور ایک Dioeceous پوداے یعنی اس میں ٹر اور مادہ درخت موتے یں۔ دونوں کے پھواول کے ذریعہ Cross Pollination ہوتا ہے۔ تب ای مادہ بودوں میں مجل آتے ہیں۔ ایک ٹر درخت کے مجول ایک سو مادہ ورفتوں کے Pollination کے لیے کافی سمجے جاتے ہیں۔ اسلام سے قبل عرب قبائل کی آپس کی دشمنی اور رقابت میں ایک دوسرے کونقصان اور ضرر پہنچائے کا ایک طریقتہ ہے بھی تھا کہ وشمن کے مجور کے یاعات تبس نہیں کرویے جا کیں۔ نر بودوں کو خاص طور سے کاٹ دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس عمل کی بختی ہے مما نعت کی اور درختوں كو بلاشد يد ضرورت كاشنے كو " قساد في الارض " تي تعبير كيا۔ جنگي بركوں تيل جہاں ایک جانب معصوموں کی جان لینے سے باز رہنے کا تھم ہوتا تو دوسری طرف بدبھی تا كيد ہوتى كەكوكى سرسنراورشاواپ ورخت نەكانا جائے۔اسلام كابيطريقة عمل جس على الودول كـ Conservation اور حفاظت ير زور ديا جاتا تحا، يقيناً أيك اثقلانی رجحان قابل ستائش سائنسی طرز فکر تھا۔ اسی شعور اورعمل کی ضرورت آج بھی ساری ونیا میں محسوں کی جارہی ہے۔ایک مرتبہ بنی نغیر کی بستی کا محاصرہ کرتے ہوئے جب مسلمانوں کوجنگی مصلحتوں کی بنا پر مخلستان کے پچھ مجور کے درخت کا شے بڑے تو ان کوشند پرصدمہ اور د کھ ہوا۔ اس موقع برقر آنی ارشاد کے ذریعہ بتایا گیا کہ ضروری حالات کے پیش نظر انہیں ایسا کرنے پر مجبور ہونا تھا لبذا بیمل جائز تھا اور اس میں

آب زم زم و بحوه مجور سے علاج الله تعالیٰ کی مرضی شامل تھی۔ یہ بات قرآن یاک بیس بوں بتائی گئی ہے۔ (ترجمه) تم لوگوں نے محجوروں (لیدیة) کے جو درخت کا فے یا جن کواتی جڑوں پر رہے دیا، بیرسب اللہ ہی کے اذان سے تھا اور (اللہ تے ہے اؤان اس لئے ديا) تاكه فاسقول كوذليل وخواركياجا سكر (سورة الحشرة يت،٥) تحجور کے طبی فوائد محجور کے بے مثال طبی فوائد ہیں۔ اب ہم چندایک پرسرسری نظر ڈالیس کے بعد میں اس کے فوائد تفصیلی طور というかり بلغم اور سردی کے اثرے پیدا ہونے والی نیار بول میں تھجور کھانا مفید ہے، 2 سروماغ كاضعف مثاتى ب 3 یا دواشت کی کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ W قلب كوتقويت دي ہے 3 بدن میں خون کی کی کو دور کرتی ہے، The

كردول كونوت وى ع، 2 سانس کی تکالیف میں بالعموم اور دمہ میں یا گھوس سودمند ہے۔ TA.

بید دافع قبض کے ساتھ پیٹاب آ وربھی ہے قوت یاہ کو بڑھانے میں مددگار 75

کھانی، بخار اور بھی میں اس کے استعال سے افاقہ ہوتا ہے۔

3/4

. خلاصہ کلام ہے کہ تھجور کا استعال ایک مکمل غذابھی ہے اور اچھی صحت کے

آب زم زم و بچوه مجورے علاق

ليے ايك لاجواب ال تك بھى \_طب نبوى ميں تعجوركى بدى افاديت بيان كى گئى ب\_\_

## سات مجوري كمانے كى تلقين

بخاری شریف کی ایک حدیث کے ہموجب حضور مظافیظ نے روزانہ مج کو سات مجوری کھانے کی تلقین فرمائی ہے۔حضو فطافیظ کو مجوری بہت پیتہ تھیں۔

### حضور وتألفظ كأعمل مبارك

حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضوظ بین کو فریوزہ اور کھجور اسمے کھاتے دیکھا ای طرح حضرت عبداللہ بن جعفر نے فرمایا کہ میں نے حضوظ بین کھاتے ہوئے دیکھا۔'' مگڑی (قشاء) کے ساتھ کھجوری کھاتے ہوئے دیکھا۔''

حصرت عائشہ نے بھی قرمایا ہے کہ 'حصوفظ الفیام تربوز کو مجوروں کے ساتھ تناول فرمائے تھے۔''

### مجوركمان يمنع فرمانا

ایک اور حدیث میں ہے کہ آنخضرت فالی آئے کسی موقع پر حضرت علی کو کھور کھائے ہے کہ استحد کو یا کہ سے کہ آنخصرت فالی کے دوراک کے جور کھائے ہے۔ گویا کہ بیاری کے بعد صحت یا بی کے دوران کھور کھائے کو منع فر مایا گیا۔ اس ممانعت کے جیجے فورس سائنسی دلاک ہیں کیونکہ انگور اور انجیر کے کھور میں Dietary Fibre کا فی موتا ہے جوفضلہ بنا تا ہے اور بیاری کے دوران یا اس سے نجات پائے کے فوراً بعد کی الیکی غذا کا استعمال طبی اعتبارے نقصان دہ ہے جوفضلہ بیدا کرتا ہے۔

### حفرت عربي اور مجور كاتذكرة

بعض مضرین نے سورۃ مریم کی تغییر بیان کرتے ہوئے مجور کو حالمہ مورۃ ل کے لیے سود مند بتایا ہے۔ جب جھرت میسی اولد ہونے والے بھے تو اللہ کے حکم سے حضرت مریم بھٹا کو بروشلم سے پچھ دور بیت اللحم کے مضافات میں ایک تھجور کے ورخت کے پاس بہنچا دیا گیا جہاں وہ اپنے تیام کے دوران تروتازہ (رجب) تھجور کھاتی رہیں۔ وہیں جھزت میسیٰ کی ولادت ہوئی۔ (طاحظہ ہوسورۃ مریم، آیت ۳۳ اور ۲۵) اس واقعہ ہے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ حضرت مریم منظا کو ان کی وائی اور جسمانی تکالیف کے دوران تھجور کا بھل اس لئے میسر کرایا گیا کیونکہ وہ ایک کمل غذا

#### تخلستان كابادشاه

مجور کا درخت نخلتان کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ اس میں پہترین پھل اس وقت

آتے ہیں جب اس کی جڑیں پائی میں ڈوئی ہوئی ہوں اور اوپر کا حصہ دھوپ کی منازت میں جبلس رہا ہو۔ تحجور کا درخت پچاس سے اس قث او نچا ہوتا ہے۔ عام طور سے اس میں شاخیس نہیں ہوتی ہیں گئین کبھی کبھی کچھا شجار شاخوں والے پیدا ہو جائے ہیں جو محصور کا اس میں شاخیس نہیں ہوتی ہیں گئین کبھی کبھی کچھا شجار شاخوں والے پیدا ہو جائے ہیں جو Branched Palm کہلاتے ہیں۔ ان کوسورۃ الرعد (آایت) میں 'داکھرے درد ہرے' درخت کہا گیا ہے۔ (تفہیم القرآن)

ا يم معلومات

تھجور کی عمر بوں تو دوسو برس ہوتی ہے لیکن اجھے بچلوں کی بیداوار ایک سو

آب زم زم و بحوه مجورت طائ

برس تک جاری رہتی ہے۔ اس کے درخت بیجوں ہے بھی اُگائے جاتے ہیں تیکن عمدہ
ادر جیز برھنے والے وہ ہوتے ہیں جنہیں Suckers کے ذریعہ لگایا جاتا ہے۔ یہ
سکر نوئم درختوں کے نچلے ھنے سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ کچور گو کہ دراز قد ہوتے
ہیں لیکن ان کی جڑیں زمین کے اندر گہری ٹین ہوتیں۔ اس طرح جڑوں کے اهتبار
سے بید دوسرے ریگہتائی بودوں کے مقابلہ بیل کمزور ہوتے ہیں اور چڑ آ وھی میں ہڑ
سے اکھڑ عجتے ہیں۔ (اُئل، جھاؤ، ہیمری) اور عاقول (جواسا، ہیری) وغیرہ عرب کے
وہ ریگہتائی بودے ہیں جن کی جڑیں دی سے تعین فٹ تک زمین کے اندر جاتی ہیں
جہد کھجور کی جڑیں عام طور سے صرف یا بی قٹ زمین میں ہوتی ہیں۔

تھجور کے درخت کی اس کمزوری کی مثال سورۃ القمر (آیات ۱۸ ہے۔ ۴) میں یوں بیان ہوئی ہے کہ:

> " قوم عاد پر جب عذاب برا تو وه طوفانی موادک سے اسطرح فوت ہو گئے جیسے وہ بڑے اکھڑے ہوئے کھجور کے سے ہول۔"

عاد کے دراز قد لوگوں کے اس حشر کا واقعہ سورۃ الحاقة (آیت ک) یس مجی بیان ہوا ہے۔ (یوسف کی ، نوٹ نمبر ۵۲۴۴)

#### حسن کا نشان اورادیب وشاعر

اپنی خوبصورتی کی بنا پر کھجورے باغات آیک پُر قریب منظر پیش کرتے ہیں۔ عرب افریقہ اور جنوبی یورپ کے شاعروں اور ادیوں نے اس کا برے دل کش انداز میں اپنی تخلیقات ہیں تذکرہ کیا ہے۔ ہو مرنے اپنی مشہور زباندرزمیہ کتاب

آب زم زم و مجوه مجورت علاج

'اوڈلیکی' میں مجبورکو'' تمر'' کے نام سے مُسن کا نشان بنایا ہے۔ شکیسیئر اور جاسر (Chaucer) نے بھی اس کوحس کی علامت سے تعبیر کیا ہے۔ بعض عرب علاقوں میں، خاص طور سے فلسطین میں لڑکیوں کا نام تمر رکھا جاتا ہے۔

### محجور کی پیداوار

جغرافیائی اعتبارے مجور کی بیدادار کا علاقہ مغربی بندوستان سے کے کر شال سترقی افریقه یک مجیلا ہوا ہے لیکن اس کی اصل اور مقدم کاشت نیز پیداوار ایران، عراق، سعودی عرب اور مصرین ہوتی ہے۔ ویسے ایشیا اور افریقہ کے بہت ے مما لک مجور کاشت کرتے ہیں۔ مندوستان مجور کی پیداوار کے لحاظ سے اہمیت تہیں رکھتا ہے لیکن کچھ عرصہ ہے گجرات، راجستھان اور پنجاب میں چنداچھی ورائشیز کی کاشت کی جارہی ہے امید کی جاستی ہے کہ آئندہ چند سالوں میں ہندوستان تھجور كى ضرورت كے اعتبارے خور كفيل ہوجائے گا۔ في الحال زم اور خشك ( مجمومارے ) تحجور افغاانستان ، عراق ، ایران ، عمان اور کویت سے ہرسال تقریباً ساٹھ سے ای ہزارٹن درآ مد کیے جاتے ہیں جن کی مالیت کم وہیش پندرہ کروڑ روپے ہوتی ہے۔ محجور کی عالمی متبولیت کا اندازہ اس امرے نگایا جاسکتا ہے کہ پیداواری ملکوں ٹیں مقامی کھیت کے ماسوایا کج ہے آٹھ لا کھٹن تھجور دنیا کے بازاروں میں بھیجا جاتا ہے جس کا ایک بڑا حصہ بورپ جاتا ہے جہاں کرممن کے دوران اس کی مانگ بہت بڑھ جاتی ہے۔ امریکا میں کیلی فورنیا اور اری زونا کے صوبوں میں تھجور کی كاشت بوے ياتے يرشروع كردى كئى ہے۔ ايك اندازه كے مطاب ١٩٨٢ء ميں تحجور کی عالمی پیدادار چیبین لا کوٹن تھی جس کا ۵۶ فیصد حصہ عراق ،ستو دی عرب ،مصر

اوراران میں بیدا کیا گیا۔

کھور کی اہمیت کے پیش تظرایف اے او (F.A.O) نے ایک عالمی تحقیقاتی ادارہ عراق کی راجد حالی تعداد میں ۱۹۵۸ء میں قائم کیا ہے۔ اس کا نام Palm and Date Research Centr رکھا گیا ہے۔ یہاں سے ایک اہم سائنسی رسالہ اسلام کا کا مے مستقل شائع ہوتا

عراق كا شهر بعره تحجور كى تجارت كے ليے زمانہ قديم سے بہت مشہور رہا ے۔ آج بھی سب سے زیادہ مجھوری ای بندرگاہ سے برآمد کی جاتی ہیں۔ یہ بات قابل ذكر ہے كه بصره شردواقسام كے "تمر" كى بنايرمشهور ب-ايك تووه تمرجواصل مجور بن اور دومرے" تر بند" جو الی Tamarindus Indica کا عربی نام ے اور جو بھرہ سے جعومتان ورآمد کی جاتی ہے۔ ساری عرب کے دیا عل ہندوستانی اللی بعن تمر ہند کا استعال غذا اور شربتوں میں بہت مقبول ہے۔ انگریزی زبان میں الی Tamarind کتے ہیں جواسل میں تر بند کا بگزا ہوا روپ ہے۔ بندوستان کے تی صوبول ش مجور کی عش (Genus) کا ایک دومرا پودا كانى تعداديس يايا عام بي حس كوبتدوستاني مجور (Indain Date Palm)، يا جنگی مجور کہتے ہی اور جس کے شرو Sap سے عدہ تم کا گر بنایا جاتا ہے۔ اس کا ای تا کی تام Phoenix Sylvestris ہے چوکہ عربی مجور لیٹی Phoenix Dactylifera کے جنگلی بودے دنیا ٹیس کہیں ٹیٹن یائے گئے ہیں، البذا کچھ سائنس وانوں کا خیال ہے کہ ہندوستان کی جنگلی تھجور ہے ہی عراق (عرب) کا کاشت شدہ Cultivated مجرو جود ش آیا ہے۔ آب زم زم و بُحُوہ مجورے علاج کے ساتھ ساتھ اس کی غذائی اور طبی کھیوں کے ساتھ ساتھ اس کی غذائی اور طبی خصوصیات کی روثتی میں اے اگر ایک" نیا تاتی نعت" کہا جائے تو نہایت مناسب ہو گا۔ ای نعت کی طرف قرآئی ارشادات میں کئی باراحتر ام کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جوعقل وفہم رکھتے ہیں۔

#### ياريول كاعلاج

طب کی روشی میں اگر بھیور کی افادیت پر بات کی جائے تو اطباء کا کہنا ہے کہ
تھیور طاقت کا سرچشہ ہے۔ اس میں فولاہ اور حیا تین کی خاصی مقدار ہے۔ خون کی کی
دور کرتی ہے۔ کولیسٹرول کو متوازن رکھتی ہے۔ بچوں، بردوں، پوڑھوں، خواتین کے
لیے مفید ہے۔ صحت قائم رکھتی ہے اور بھاریوں ہے محفوظ رہنے میں مدود بتی ہے۔
رمضان میں افطاری کے وقت کھیور کو فوقیت دی جاتی ہے۔ بیسٹت ہے اور
طبی کھاظ ہے روزہ رکھتے ہے جسم میں جو کی ہو جاتی ہے، اسے دور کر وہتی ہے، اس میں
موجود فقد اسے معدہ، جگر، دماغ اور اعصاب کو قوت بخشتی ہے۔ قرآن پاک میں کھیور کا
ذکر میں دفعہ آیا ہے۔ بیری نہیں بلکہ احادیث مبارکہ میں بھی کھیورکا ذکر ہے۔

### ہر بیاری کی شفا

الشراق الشراق على الشراق الشراق الشراق الشراق الشراق الشراق الشراق التراك المعظيم المحور على الشراق المال المتحور على المتحد المتحدد المتحدد

### وقت زيجكي تهجور كااستعال

پڑ حضرت مریم علیہ السلام پر جب زچگی کا وقت قریب آیا تو وہ تنہائی اور زچگی کا وقت قریب آیا تو وہ تنہائی اور زچگی کے مرحلہ سے خوفز دہ تھیں۔اللہ کی طرف سے ان کو کھجور کے سائے میں لیٹنے اور پکی ہوئی کھجوریں کھائے کا تھم ہوا۔ درخت سے پکی ہوئی کھجوریں ان پر گریں اور میہ مرحلہ بھی طے ہوگیا بلکہ بعد کی کمزوری بھی دور ہوئی وہ تومود بچے کو اٹھا کر پیدل ہتی تک آئیں، بیاتو انائی اور ہمت ان کو کھجوریں کھانے سے لی۔

## يرويلن كى كى كى دورى

جہ محبور میں موجود پروٹین انسانی جلد کے لیے مفید ہے۔ حمل کے دوران چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ بچہ کی ولادت کے بعد دودھ اور کھجور کا استعال جلد کی فرق ، چک اور رنگ کو بہتر کر دیتا ہے۔ کمزوری اور نقاجت دور ہوجاتی ہے۔

### خون کی کی کا خاتمہ

ہیں۔ ای طرح خون بہنے ہے خون کی کی ہو جائے تو تھجور کھاتے ہے توانا گی آ جاتی ہے۔ جن خواتین کو ماہانہ مسائل ہوں تو چند تھجوریں روزانہ غذا میں شامل کر کے صحت حاصل کر علتی ہیں۔خون کی کمی ہو یا غذا ناتف لینے کی وجہ ہے آئرن کی کی ہوتو تھجور کو ضرور استعال کریں۔

#### دل کے لیے نبوی تحفہ

الله الله وقاص روايت كرتے بيل كدايك وفعدوه يمار

آب زم زم و بحوه مجور سے علاج

ہوئے تو بیارے رسول اللہ بنا تی خوات کے لیے تشریف لائے۔ آپ تالی تی نے فرمایا کہ سعد کو دل کا دورہ پڑا ہے آئیں تقیف کے ایک طبیب حارث بن کلدہ کے پاس لے جاؤ اور طبیب کو چاہئے کہ وہ مدینہ کی سات عجوہ تھجوریں تھنمی سمیت کوٹ کر انہیں کھلائے۔

### ول كايبلادوره تاريخ يس

جہ طب کی تاریخ میں سے پہلا واقعہ تھا جب دل کے دورے کی تشخیص ہوئی۔ بعد میں اسی نسخ طب بنوی کو استعال کیا گیا۔ محققین کی رائے میں محجور کے سات دانوں میں خصوصاً مجوہ میں بارہ سوطی گرام کیاشیم ہوتا ہے جو ہماری جسمانی ضرورت کے لیے کافی ہے۔ اس لئے محجور کوقلب دوست کہا جاتا ہے۔

#### ام الامراض كاعلاج

جنہ قبض بیار یوں کا گھر ہے۔ تھجور ایک ایسی غذا ہے جو قدرتی طور پر قبض کا ازالہ کرتی ہے اور قبض کو ختم کردیتی ہے۔ مٹھی بحر تھجور رات کو پانی بیس بھگو کر صبح اے پانی میں مسل کر شربت کی طرح بنا کر بیاجا تا ہے۔ اس سے تھل کراجا بت ہوتی ہے۔

#### پیٹ کے مماکل

جڑ افتر ایوں کے مسائل ہوں، کیڑے ہوں تو تھجور کھائے کے ختم ہوتے ہیں۔ دائلی قیض والے میچ تین، پانٹی یا سات تھجوریں کھا کر چائے یا وووھ پی لیں تو قبض نہیں رہتی۔

### معده کی در سیکی کا نایاب سخد

میں معدہ میں تبخیر ہو، گیس زیادہ بے تو تین سے سات چھوارے حسب برداشت آیک گلاس پانی میں رات کو بھوکر اس چھوارے کھائے اور اس کا بقایا باتی ہینے سے بید ستایا موجا تا ہے۔ آ دھ گھنٹہ بعد بلکا سانا شتہ کریں۔

#### جسمانی کمزوری کاعلاج

ہ کڑور ٹالڈال سو کھے ٹوجوان جن میں خون کی کی ہو، کمروری کئے ہا ہو، کمروری کے ہا ہو، کمروری کے ہوں۔ وہ پانچ چھوارے آ دھ کلو دودھ کے باعث کام کاج اور پڑھائی ہے بھاگتے ہوں۔ وہ ٹین ہفتہ چھوارے کھانے ہے میں خوب لیکا کریٹم گرم کھائے ہے۔ میں خوب لیکا کریٹم گرم کھائیں اور دودھ لی لیس۔ دو ٹین ہفتہ چھوارے کھانے ہے۔ صحت بندر ت کی بہتر ہوجائے گی۔

### اسہال کے لیے مفیدنسخہ

اسہال جیے مرض ہوت بھی واقع ہو جاتی ہے بلکہ زعرہ جسم میں سے سب طاقت خارج ہو جاتی ہے اور انسان نقامت کا شکار ہو جاتا ہے اسطرت زعرہ انسان بھی مردول میں شار ہونے لگتا ہے اس مرش کا علاج بھی طب نبوی تافیقیا کی روشن میں اسطرے ممکن ہے کہ تازہ کی ہوئی کھجور کا پائی پیا جائے تو اسہال کا عارضہ دور ہوجاتا ہے۔

### بين كا تيزابيت كا خاتم

اگر کسی تسان کوعام طور پر کھانا کھائے کے بعد پیٹ کا بھاری پن محسول افرا

آب زم زم و بحوه مجور علان

کھٹے ڈکار وغیرہ آتے ہوں تو وہ کھانا کھائے کے بعد صرف وہ تین تھجوریں کھا لیا کرے باتو معدہ بین کھانا ہوتھل نہیں ہوتا اور اے پیٹ بلکا بچلکا محسوں ہوگا ہے، ہی نہیں بلکہ معدہ بیں پیدا ہوئے والی تیز ایت بھی قتم ہوجائے گی۔

#### 2016035

اللہ کوڑھ جیسی موادی بیاری میں سات دائے بچوہ تھجور کے روزانہ کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔

### مروانه با في ين كا فائد

ہے۔ مروان کروری کے سبب ہونے والے یا تجھ پن کو بھی کمجور دور کر دیتی ہے۔ ایک مٹھی جر مجوری لے کر شخصل نکال کر بکری کے تازہ دودہ میں رات کو بھودیں۔ شنج اس دودہ میں اچھی طرح مسل کر مشروب بنالیں۔ چیوٹی الایٹی کوٹ کرایک چنگی ڈالیس اور ایک چیچ شہد ملاکر فی لیس۔ وس گیارہ دان بیس۔ کمزوری میں فرق محسوس ہوگا۔

### تلین امراض سے شفاء

حضور خالی کے بیارے محالی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کدر سول الشغالی الشغالی من فی مایا: مجود ہے اور اس میں زہرے شفاء ہے اور کمت ( کھنی ) من ( کی ایک فتم ) اور اس کا یانی آئکھ کے لئے شفاء ہے'۔

### دائتوں کی بیار بوں کا علاج

انتوں کی بیاریاں عام ہیں۔ مجبور کی جھٹیوں کو جلا کر بطور مجن روزانہ استعال کرنے سے دانت چک جاتے ہیں۔ میل کچیل اُتر تا ہے۔ دانتوں میں درد ہوتو وہ بھی دور ہوتا ہے۔ گھر بلوخوا تین چھالیہ کی طرح تھٹیل کو کاٹ کر کھڑے کر لیتی ہیں۔ پھران کو تھوڑے سے پانی میں خوب آبال کر چھان کر کھی کرتی ہیں۔ دانت دردادر مسوڑ ھول کے لیے مفید ہے۔

#### بواير كمرض كاخاتمه

ان میں کھور کی ہے موض میں تھوڑے سے کو تلے جلا کر ان میں کھور کی است گھایاں رکھ دیتے ہیں۔ بواسر کے مشول پر دھونی سے وہ خشک ہوجاتے ہیں۔

### بہتا خون بند کیا جا سکتا ہے

جہ مخلیوں کوجلا کراس کی را کھاختیاط ہے رکھیں۔ زخم ہویا چوٹ ہوخون بہتا ہوتو بیرا کھ لگانے سے بند ہوجا تا ہے۔

### 266

پہ کھجور کے استعال سے بلغم کیمرض کا علاج کیا جا سکتا ہے بلغم انسان کے وہاغ کی کمزوری کا سبب بھی بثتی ہے اور سائس لینے کے ممل کو بھی متاثر کرتی ہے اس مہلک مرض کا علاج اللہ کریم کی اس نعمت کھجور کے استعال سے کیا جا سکتا ہے۔

# عمل تنفس كامراض كاخاتنه

انسانی برن بین سانس لینے کاعمل پھیچوروں کے ڈریعے سرانجام پاتا ہے عموما ہم نے دیکھا ہے کہ سردیوں کے ایام میں یا ایسی جگہوں پر جہاں فضاء آلودہ ہوتی ہے وہاں کام کرنے یا رہتے والے لوگ سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اگر پہلوگ کیچورجیسی فعت کواپئی خوراک کا حصہ بنالیس تو کافی حد تک ان مبلک امراض ہے بچے سیح

#### مجوه ميں جنون سے شفا ب

آپالل عرايا" عرودت عرادراس على جنون عظام"۔

#### ومدكا خاتمه

یچوں میں الرجی کی وجہ ہے ہوئے والے دمہ کا علاق مجی حضور طَالْقِیْمُ کی اس طب نیوی کے عظیم نسخہ ہے ممکن ہے۔

### یاوداشت کی کمزوری کاعلاج

ہرانسان اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کی یاواشت اور زیادہ تیز ہوگر ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جواپی یاواشت کی کروری کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں بلک اس کے لیے خاصے پریشان بھی معلوم ہوتے ہیں اگر وہ اپنی غذا میں کھجور کے استعمال کوشامل کرلیں تو اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل نہیں ہوگا بلکہ جو یادواشت کی کمزوری جیسے مرض ہے بھی آزادی حاصل ہوگی اور آب زم زم وعجوه تعجور سعلاج

قوت حفظہ جرت انگیز صد تک بور مجی جائے گ

مجوه میں دوران سر سے شفا

ام المؤمنين حفزت عائش صديقة "ف فرمايا كد مي كريم مَثَلَّ فَيْمَ فَي عَجُوه محجورول كودوران سر (جوبب مشهور مرض ب) كے لئے استعال كرنے كا تحكم فرمايا

#### اعصابي كمزوري كاعلاج

اعصائی و دما گی کمزوری کا تعلق عمر کے ساتھ ہوتا ہے عموما ہمارے اطباء سے
کہتے ہیں اگر چہا نکا کہنا درست ہے گر کھچور اللہ کریم کی الی عظیم فعت ہے کہ اس کے
استعمال ہے ان دونوں امراض ہے آزادی ممکن ہے بلکہ اطباء سے بھی کہتے ہیں
اعصاب کی گمزوری ہے چھٹکا داپانے کے لیے جوانی ہے ہی تھچور کا ستعمال شروع کر
دیتا جا ہے تا کہ عمر کے وصلنے کے ساتھ جن امراض کے لائق ہونے کا خدشہ ہوتا ہے
وہ لائق ہی نہ ہوں۔ آپ تین ہے پانچ کھچوریں غذا میں شامل کر کے آپ اپنی صحت
کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اے محض دمضان میں افطاری کے لیے مخصوص نہ کریں بلکہ اے
مستقل غذا کا حصہ بنا کر بھر پور فائدہ اٹھا کیں۔

# عجوہ تھجور کے فضائل

### حضور من الفيظم ك محبوب ترين مجور

عجوہ تھجور حضور مَلْ اللہ اللہ علیہ میں تھی ہے۔ بھر میں تھی نید مدید منورہ زاد ہا اللہ شرفا و تعظیماً کی عمدہ ترین انتہائی لذیذ مفید سے مفید تر تیمناً بہت ہی عالی اور اعلی قسم کی تھجور ہے۔

#### جنت كالمجل

صدیث بیں اس کے متعلق آیا ہے کہ ریہ جنت کی تھجور ہے اس بیں دوران سرے قلب مرض سے شفا کا ہونا وارد ہے '

#### زبراور محركا فاتمه

میح حدیث میں آیا ہے کہ: " نہار مندال کے سات عدد کھانے میں زہر اور سرے حفاظت ہوگی۔"

#### حضورة الفيلم كاكاشت كرده ورخت

تنام کیلوں میں سے یہ ایک ایسا کیل ہے جس کا درخت آپ الفظاف ا این دست بایرکت سے لگایا'

#### عجوه مجورى تا ثير حروز برے تفاظت

"عن سعد قال: سمعت رسول الله ا يقول: من تصبح بسع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولاسحر"-

ترجمہ: ''حضرت سعد بن الی وقاص کہتے ہیں کہ میں ئے ٹبی کریم منا اللہ کا میدفرماتے ہوئے سنا کہ جوشخص صبح کے وقت کوئی اور چیز کھانے سے پہلے سات مجود میں کھائے گا'اس کواس دن کوئی زہراور جادونقصان نہیں پہنچائے گا''۔

### 15.018

عجوۃ مدینہ منورہ کی تھجوروں میں سے ایک تشم ہے جو صحائی سے بڑی اور مائل بہ سیاہی ہوتی ہے بیشم مدینہ منورہ کی تھجوروں میں سب سے عمدہ اور اعلیٰ ہے۔

### کئ فتم کے زہر کا علاج

حدیث پاک میں زہر کے علاج کا ذکر آیا ہے تو اس زہر کی وضاحت ضروری ہے'' زہر'' سے مراد وہی زہر ہے جومشہور ہے ( یعنی وہ چیز جس کے کھانے سے آدمی مرجا تا ہے ) یا سانپ' بچھواوران جیسے دومرے زہر میلے جانوروں کا زہر بھی مراد ہوسکتا ہے۔

#### १९० हेर्डा हैरा

ندکورہ خاصیت (یعنی وافع سحر وزہر ہونا) اس تھجور ہیں جن تعالیٰ کی طرف سے پیدا کی گئی ہے جیسا کہ قدرت نے ارضم نباتات دوسری چیزوں (جڑی بوٹیوں وغیرہ) میں مختلف اقسام کی خاصیتیں رکھی ہیں سے بات آنخضرت بنائیڈ کو بذر بعدوی معلوم ہوئی ہوگی کہ (عجوہ) تعجور میں یہ خاصیت ہے باید کہ آنخضرت بنائیڈ کی بدعا کی برکت ہے اس تعجور میں یہ خاصیت ہے بیاید کہ آنخضرت بنائیڈ کے بدعا کی برکت ہے اس تعجور میں یہ خاصیت ہے جوہ کا درخت آنخضرت بنائیڈ نے اپنے دست مبارک سے لگایا۔

#### علامدابن اشيري كاقول

علامدائن اثیری کہتے ہیں کہ عجوہ صیمانی سے بردی ہے اس کا درخت خود نبی کریم انے اپنے دست اطہرے لگایا تھا:

"ضرب من التمر اكبر من الصيماني وهو مما غرسه المصطفيا بيده في المدينة"

#### سات کے عدد میں حکمت

جہاں تک سات کے عدد کی تخصیص کا سوال ہے تو اس کی وجہ شارع کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ، بلکہ اس کا علم تو قیقی ہے لینی آنخضرت مُن اللہ اس کا علم تو قیقی ہے لینی آنخضرت مُن اللہ اس کو نقل کیا 'نہ تو موقوف ہے کہ آپ انے سات ہی کا عدد فر مایا اور سفنے والوں نے اس کو نقل کیا 'نہ تو آسخضرت نے اس کی شخصیص کی وجہ بیان فر مائی اور نہ سفنے والوں نے ور یافت کیا '

آب زم زم وعجوه مجور سے علاج

جیسا کہ رکعات وغیرہ کے اعداد کا مئلہ ہے۔

#### حافظ ابن تجركا قول

حافظ این جر قرماتے میں کہ سات ہی کا عدد بہتر اور مناسب ہے اس کی حکمت اور حقیقت اللہ تعالی ہی بہتر جانع ہیں

#### امام نو وي كا قول

امام نووی فرماتے ہیں: حضور مُنَافِیْتِم کا مجود کی تمام اقسام میں سے مجوہ کو خصوص فرمانا یہ امور اسرار سے ہیں جن خصوص فرمانا یہ امور اسرار سے ہیں جن خصوص فرمانا یہ امور اسرار سے ہیں جن کی حکمت ہم تو نہیں سمجھ کتے "کیکن جو کچھ نبی کریم مَنافِیْتِم نے ارشاد فرمایا ہے "اس پر ایمان رکھنا واجب ہے اور مبی اعتقاد رکھنا جا ہے کہ مجوہ ہی کو برتری وفضیلت ہے اور اس میں بھی ضرور کوئی حکمت ہے۔

#### سات کے عدوش عجیب نقط

بعض اہل علم نے ٹماز میں سات فرائض کی حکمت میکھی ہے کہ انسان کا جسم سات چیزوں سے بنا ہے ا: مغزیعتی بھیجا' ۳:رگیس' ۳: گوشت' ۴: پٹھے' ۵: ہٹریاں' ۲: خون کے: جلد لیعنی کھال' میہ سب سات ہوئے ،ان ساتوں اجزاء کے شکر میہ میں سات فرض رکھے گئے' جرایک چیز کاشکریدا کی فرض۔

کیا بعید ہے کہ اللہ کے نبی انے سات مجور کھانے کی تاثیر سے بیان فرمائی کدانسان کاجسم سات اشیاء سے بنا ہے ہرشتی کے بدلہ میں ایک مجور۔ آب زم زم و بحوه مجور عال

### سات عدد کے متعلق علامدابن قیم کی تحریر

کتب کثیرہ کے مصنف حافظ ابن قیم جوزیؓ سات کے عدد کی حکمت بیان فرماتے ہوئے رقمطراز ہیں:

''روگی سات عدد کی بات تو اس کو حساب اور شریعت دونوں بیں خاص مقام حاصل ہے خدا تعالیٰ نے سات آسان بنائے' سات زمین پیدا کیں' ہفتے کے سات دن مقرد فرمائے' انسان کی اپنی تخلیق سات مرحلوں میں ہوئی' خدا تعالیٰ نے اپنے گھر کا طواف اپنے بندوں کے ذمہ سات چکروں سے شروع کیا' سعی بین الصفا والروۃ کے چکر بھی سات مرتبہ شروع کئے' عیدین کی محبیریں سات ہیں' سات ہرتبہ شروع کئے' عیدین کی محبیریں سات ہیں' سات برس کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کی تخییریں سات ہیں' سات برس کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دلانے کا تھم ہوا' حدیث میں ہے:

"مروھم بالصلاۃ وھم سبع سنین". لیٹنی اپنے بچوں کوسات سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا تھم دو۔ بیٹیبر خدا منافیظ نے اپنے مرض میں سات مشکیزہ پانی سے عشل کرائے کے لئے فرمایا: خدائے قوم عاد پرطوفان سات رات تک جاری رکھا۔

رسول الله ظافظ من وعا فرمائی كه: خدائ پاك! ميرى عدو فرما الي سمات مات حير سات حضرت يوسف عليه السلام كوعطا فرمائ تقد

خدا کی طرف سے صدقہ کا ثواب جو صدقہ دینے والوں کو ملے گا سات بالیوں سے (جو ایک داند سے اُگئ ہیں جن میں سؤسو دانے ہوں) تشبیہ دی اور وہ أبي زم زم وعجوه مجود سعالات

خواب جوحضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھا اس میں سات بالیاں ہی نظر آئی تھیں اور جن سالوں میں کاشت نہائیت عمدہ ہوئی' وہ سات سال تتے اور صدقہ کا اجر سات حوگنا تک اور اس ہے تھی زائد۔سات کے ضرب کے ساتھ ملے گا۔

اس سے اندازہ ہوا کہ مات کے عدد بین الی خاصیت ہے جو دوسرے عدد کو حاصل نبین اس میں عدد کی ساری خصوصیات مجتمع ہیں اور اطباء کو سات کے عدد سے خاص ربط ہے۔

خصوصیت سے ایام بحران میں بقراط کا مقولہ ہے کہ ونیا کی ہر چیز سات اجزاء پرمشتل ہے۔

ستارے سات ایام سات کیے کی طفولیت کی عمر سات کی جوہ سال اور صال کی عمر سات کی جوہ سال کی جوہ ان کی کوائی عدد کے مقرر کرنے کی حکمت معلوم ہے اس کا وہی مطلب ہے جوہم نے سمجھایا ماس کے علاوہ کوئی معنی ہے اور اس عدد کا تفع خاص اس چیوہارے کے سلسلے میں جو اس ارض مقدی کا جو جاد واور زہرے وفائ کرتا ہے اس کے اثرات اس کے کھانے کے بعد روک دیتے جاتے ہیں۔

تحجور کے اس خواص کو اگر بقراط و جالینوس وغیرہ اطباء بیان کرتے تو اطباء کی جماعت آگھ بند کر کے تسلیم کر لیتی اور اس پر اس طرح یقین کرتی جیسے نگلتے آقاب پر یقین رکھتی ہے حالانکہ سے اطباء خواہ کسی ورجہ کے عاقل ہوں وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ ان کی رساعقل اور انگل یا گمان ہوتا ہے۔

ہمارا بیغیرجس کی ہر بات بیتی اور تطعی اور تھلی دلیل وی النی ہواس کا قبول وسلیم کرنا تو بہر حال ان اطباء سے زیادہ حسن قبولیت کا مستحق ہے نہ کہ اعتراض کا

آب زمزم و يحوه مجور عالى

مقام ہے اور زہر کی دافع دوائیں بھی باللیفید اثر اعداز ہوتی ہیں بعض بالخاصیة اثر انداز ہوتی ہیں۔

#### 

"عن عائشةً ان رسول الله اقال ان في العجوة شفاء وانها ترياق اول البكرة".

ترجمہ: ''حضرت عائش ہے روایت ہے کہ رسول اللہ انے قرمایا'' عالیہ کی مجود کھوروں میں شفاء ہے اور وہ زہر وغیرہ کے لئے تریاق کی خاصیت رکھتی ہیں جب کہ اس کودن کے ابتدائی حصہ میں (لیعنی نہار منہ کھایا جائے )۔''

### عاليه كى مجوه مين شفا

مدینه منورہ کے اطراف قبا کی جانب جوعلاقہ بلندی پرواقع ہے، وہ عالیہ یا عوالی کہلاتا ہے، ای مناسبت ہے ان اطراف میں جتنے گاؤں اور دیبات میں ان سب کو عالیہ یاعوالی کہتے ہیں ای سمت میں نجد کا علاقہ ہے اور اس کے مقابل ست میں جوعلاقہ ہے وہ نشیں ہے اور اس کوسا فلہ کہا جاتا ہے۔

اس ست میں 'تہامہ'' کا علاقہ ہے'اس زمانہ میں عالیہ یاعوالی کا سب سے نزدیک والا گاؤں مدینہ سے تین یا جارمیل اور سب سے دور والا گاؤں سات یا آتھ میل کے فاصلہ پر واقع تھا۔

"عاليدكى عجوه مين شفائے" كا مطلب يا توبيہ كددوسرى جگهوں كى عجوه

آب زم زم وعجوه مجور سے علاج

تھجوروں کی برنست عالیہ کی بجوہ کھجوروں میں زیادہ شفا ہے یا اس سے حدیث سابق کے مطلق مغہوم کی تقیید مراد ہے بینی بیجیلی حدیث میں مطلق مجوہ کھجور کی جوتا ثیر وخاصیت بیان کی گئی ہے اس کو اس حدیث کے ذریعہ واضح فرمادیا گیا ہے کہ فدکورہ تا ثیر وخاصیت عالیہ کی عجوہ کھجوروں میں ہوتی ہے۔

تریاق ''ت' کے پیش اور زبر دونوں کے ساتھ آتا ہے وہ مشہور دوا ہے جو دافع زہر دغیرہ ہوتی ہے۔

#### مجوه میں دوران سرے شفا

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ عجوہ محجوروں کو دوران سر (جو بہت مشہور مرش ہے) کے الئے استعال کرنے کا حکم فرمایا کرتی تھیں

#### عجوه کی دائمی خاصیت

حافظ ابن جرعسقلائی فرماتے ہیں کہ جوہ کی بیخصوصیات صرف زمانہ مبارک نبویہ کے ساتھ ہی مقید نہیں 'بلکہ عموی اور دوای ہیں

### قلب کے مرض کی شفا عجوہ کے ذریعہ

"عن سعد قال مرضت مرضاً اتانى النبى الله يعودنى فوضع يده بين ثدين حتى وجدت بردها في فؤادى وقال انك رجل مفتود اتت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فانه رجل يتطبب فلياخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فليج هن بنواهن ثم ليلدك بهن". آب زم زم و بحوه مجور علاج

#### عجوہ میں جنون سے شفا ہے

"قال رسول الله عَلَيْتُ العجوة من الجنة وهي شفاء من الجنة". ترجمه: "آپ تَلْقَيْمُ نَهُ فَر مالاً: عَوه جنت سے اور اس مِن جنون سے شفائے "-

### مجوہ جنت کی مجور ہے

"عن ابى هريرة قال:قال رسول الله عَلَيْتُهُ العجوة من الجنة وما فيها شفاء من البعد". شفاء من السم والكماة من المن وماء ها شفاء للعين". ترجمه: "حضرت ابو بريرة كمت بين كه رسول الله الحفظ فرمايا: مجوه جنت كي

آب نم زم و بحوه مجورے علاج کے خورے علاج کی ایک تم اور اس میں زہرے شفاء ہے اور کمۃ (کھنی) من (کی ایک تم) اور اس کا یانی آگھ کے لئے شفاء ہے'۔

#### مفهوم عديث

" بچوہ جنت کی تھجور ہے" کا مطلب یا تو سے کہ بچوہ کی اصل جنت سے آئی ہے یا ہے کہ جنت میں جو تھجور ہوگی وہ مجوہ ہے اور یا ہے کہ بچوہ ایسی سودمند اور راحت بخش تھجور ہے کو یا وہ جنت کا میوہ ہے زیادہ صحیح مطلب پہلا ہی ہے۔

#### €000 6 000 0 5.

ایک روایت میں ہے کہ "المعجوۃ من فاکھۃ المجنۃ" بینی مجوہ جنت کا میوہ ہے ان روایات میں عجوہ کی برکت اور اس کی منفعت میں مبالغ مقصود ہے کہ مجوہ جنت کا میوہ ہے اور جنت کا کھانا تقب و تکلیف کو دور کرتا ہے۔

علامداین قیم جوزی ای حدیث گونقل فرما کرتر برفرماتے ہیں: بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس بچوہ سے مراد مدینہ منورہ کی بجوہ مجبوری ہیں جو دہاں کی مجبور کی ایک عمدہ قتم ہے جازی محبوروں میں سب سے عمدہ اور مفید ترین مجبور ہے بیہ مجبور کی اعلیٰ فتم ہے انتہائی لذیذ اور مزیدار ہوتی ہے جہم اور قوت کے لئے موزوں ہے تہام مجبوروں سے زیادہ رس دارلذیذ اور عمدہ ہوتی ہے۔

# جنت کی تین چری

### زمین پرتین چیزیں جنسے کی ہیں

حضرت الوبرية كاروايت يل ع:

"ليس من الجنة في الارض شنى الا ثلاثة اشياء :غوس العجوة السياء على المحدة السياء :غوس العجوة والحجر واواق تنزل في القرات كل يوم بركة من الجنة ".

ترجمه: "زين پرجنت كى چيزوں ميں سے تين چيزول كے علاوه

كي نين : ا: عجوه كجوركا بودا (ورخت) ٢: ججر اسور ٣: اور وه

بركت كى مقدار كثير جوروزانه جنت سے وريائے فرات پراتر تى

بركت كى مقدار كثير جوروزانه جنت سے وريائے فرات پراتر تى

عجوه جنت كاميده بأس كے متعلق مختلف روايتيں بيں ايك روايت ميں "العجوة من فاكهة الجنة" عجوه جنت كاميوه ب ايك روايت ميں ب: "العجوة و الصخرة و الشجرة من الجنة اور (بيت المقدس كا) يقم (چنان) اور (بيعت رضوان والا) درخت جنت سے بيں۔

### عديث كامفهوم

علامة عبد الرؤف مناوی ای حدیث کی شرح میں فرمائے ہیں: '' یہ مجوہ شکل وصورت ونام میں جنت کے مجوہ کے مشابہ ہے' لذت اور مزہ میں مشابہ نہیں' اس لئے کہ جنت کا کھانا دینوی طعام کے مشابہ نہیں۔''

### عجوه حضورما الثيام كالمحبوب بجل

### حوالهجات

- بخاري كتاب الطب باب الدواء بالعجوة للسح
  - ٣١٠ ﴿ وَاوْحَ: ١٨ ص: الم
- سر کجوروں کے اقسام میں سے صحائی بھی ہے کہا جاتا ہے کہ ایک باغ میں حبیب کبریا فائل کے کہ ایک اور اور اس کجور کے ایک درخت نے آپ کا اللہ کا گذرہوا تو اس کجور کے ایک درخت نے آپ کا اللہ کے کہ رسالت ونبوت کی گوانا دی اس کا پھل صحائی کہلاتا ہے (تاریخ المدینة المنورة ص:۸۸)
  - ٧- مظامر حق جديد ج:٣٠ ص:٥٩
  - ۵- فيض القدير ج:٣٠ ص:٩٩٥ تحت رقم الحديث ٨٤١٥
    - ٢- مظاهر حق ج:٣٠٠ ص:٥٥
    - ٧- فتح البارى ج:١٠٠ ص:١٩١
    - ٨- مسلم كتاب الاشربة باب فضل تمر المدينة
      - 9- معراج المؤمنين ص: ٢٢
      - ١٠- طب نبوي ص: ٩٩١ (اردوعموي المريش)
    - ١١- ملم كتاب الاشربة باب ففل تمر المدينة
    - ١١- مظاير في ع: ٣٠ ص: ٢٩ مرقاة ك 3 م ص: ١٥٥
    - ١٣- جذب القلوب ص: ٩٢ بحواله تاريخ المدينة المعورة ص: ٧٤
      - ١١- فتح البارى ج: ١٠٠ ص: ١٩١

آب زم زم وعجوه مجورے علاج

١٥- ترجمان النة ج: ٢٠٠٥ ابوداؤد كتاب الطب باب في تمر العجوة

١٦- ابن ماجة ابواب الطب باب الكمة والعجوة

الم مشكوة "كتاب الاطعمة فصل فافي كي آخري حديث ترندي كتاب الطب باب ما جاء في الكمية والعجوة

۱۱- مظایرتی ج:۳ ص:۱۱۱

91- رقاة 5: 1<sup>9</sup> ا

۲۰ طب نبوی (اردو) ص:۲۷

١١- كنز العمال ج:٢١ ص:١٢ رقم الحديث ١٣٨٣، فيض القدير ج:٥ ص:٥٨٨ رقم

الحديث ١٢٢٨

٢٢- فيض القديرج:٣٠ ص: ٥٩٣ رقم الحديث ٨٤٦٥

٣٠- الينارقم الحديث ٩٤٦٥

۲۲- بعض حضرات نے صحرہ کا ترجمہ صحرہ کھیورے کیا ہے بعنی عجوہ اور صحرہ وونوں جنت کی کھیوروں میں سے بیں (تاریخ مدینة المنورة ص: ۷۷)

٢٥- فيض القديرج:٣٠ ص: ١٩٥٥

٢٧- فيض القدريج: ٥٥ ص: ٥٠٥ رقم الحديث ٢٠٥٦

# ادارے کی دیگر کتب









كتب بذريعية اك،وى في آرة رمنكوانے كے ليے رابطر ي 051-5551519

